إِنَّ مِنَ الْبِسَيَانِ لِسِعُوا

# الكالمالي

عمل رأيجال نيوالى عاقهم اورب كانخيرتفاريه علمارخطبارا ورعوام كيالي كيبال مفيد

مفتى اعظم پایت ان مولا محر کر فع عنمانی ظلم

- موتايك حقيقت
- جهاد اوي حُقُوق والدين
- اتبکاع سُنّت کے ثمرات
- حُسن اخْلاق كى حَقِيْقَت اور اس کے فکضائل
- رشته دارول كوصدقه ديني كيفضائل
- وَالِدَينِ اللهِ رِشْتَه دَارور سے بَدسُلُوكي ایک هولناک گئےاہ
- ریشته کارورکے دوستوں سے حُسن سُلُوك كراهم يتيت
- الله والون كفعفيت مين رهف كي ثمرات
- هَ رُنِع مَتُ آيك آزمائش خب في الله ك فضائل
- إست كامرمين يؤرم يؤرث واخله وجاؤ
- ست نگرائے میٹ

العكوم ٢٠ - نا بصرر ود ، پُرا في أَمار كلي لا بهوُ ـ فون: ٣٥٢٢٨٣

# إصلاحي تقررين

عل ایجانے والی ما فنم اور ب رانگیرتهاری علمار خطبار اورعوام کے لیے کیال مفید

جىلدىنچبو

مفتى اعظم باكرستان ولاامختر فرفع عثماني ظلم

ضط و ترتیب: **مُولاً نَّا اعِجَارُ الْحَمِّبُ صَّمَا لَيْ** فاضل جَامعة والانسسور كراجي

مريب المثلم ٢- نابعير و دْ ، پُرانی ان رکلی لابوئه و ن ٢٠٥٢٢٨٣ ـ

ام كتاب اصلای تقریری اسلامی تقریری اسلامی تقریری اسلامی تقریری مقرر حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی مدخلا مغیر و تنب مولانا اعجاز احمد صعدانی (قاضل دارا اعلی، کرایی) با بتمام محمد ناظم اشرف بیت العلوم ۴۰۰ تا کاروژه ، چوک پرانی انار کلی ، لا بور فون ۲۲۸۲۰۰۰ می دود ، چوک پرانی انار کلی ، لا بور فون ۲۲۸۲۲۸۳ می دود ، چوک پرانی انار کلی ، لا بور فون ۲۲۸۲۲۸۳۰۰

نیت العلوم = ۲۰ نامدرود ، پرانی انار کلی ، لا بور بیت الکتب = محلت اقبال ، کراچی اداره اسلامیات = ۱۹۰۱ از کلی ، لا بور اداره اسلامیات = ۱۹۰۱ از کلی ، لا بور اداره اسلامیات = ۱۹۰۱ از کلی ، لا بور اداره اسلامیات = مون رود چک اردوباز ار ، کراچی کم کمتید دارالعلوم = جامعد دارالعلوم کورگلی کراچی نمبر ۱۳ مکتید سیدا حمد همید = اکریم ماریک ، اردوباز ار ، لا بور ادارلاشاعت = اردوباز ار کراچی نمبر المحمد محتید = نمزنی سرے شاردوباز ار ، لا بور ایست القرآن = نمزنی سرے شاردوباز ار ، لا بور ایست القرآن = اردوباز ار کراچی نمبر المحمد می بیت القرآن = اردوباز ار کراچی نمبر المحمد اردوباز ار ، لا بور ایست القرآن = اردوباز ار کراچی نمبر المحمد اردوباز ار ، لا بور

#### پیش لفظ

#### حضرت مفتى اعظم ياكتان مولانا محدر فيع عثاني مدظله

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مجھ جیسے ناچیز کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو '' تقریری'' کہا جاتا، چہ جائپکہ انہیں'' اصلاحی تقریریں'' کاعظیم الشان نام دیے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔لیکن اہل محبت کا حسن ظن ہے کہ وہ ان کو شپ ریکارڈ پر محفوظ کر لیتے ہیں۔

عزیز القدر مولوی محمد ناظم سلمہ نے جودار العلوم کراچی کے ہونہار فاضل، اور "جامعد اشرفیہ لا ہور" کے مقبول استاذ ہیں، کی سال سے ان ٹیپ شدہ تقریروں کو قلم بند کروا کر اپنے ادارے بیت العلوم لا ہور سے شائع کرنے کاسلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اب تک اس سلسلے کے پانچ درجن سے زیادہ کتا بچ شائع کر چکے ہیں، اور اب ان میں سے کچھ مطبوعہ کتا بچوں کا ایک مجموعہ" اصلاحی تقریری (جلد پنجم)" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ انہوں نے اور ان کے رفقائے کارنے

بڑی کاوش اور احتیاط ہے کام لیا ہے اور ذیلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس محنت کوشرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم وعلی اور عمر میں برکت عطاء فرمائے، اور اس کتاب کو قارتین کے لئے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنادے اور'' بیت العلوم'' کو دینی اور دنیاوی ترقیات سے مالا مال کردے۔

والله المستعان

#### بسم (لله (لرحيس (لرحيم



مفتى اعظم ياكتان حضرت مولانا مفتى محمد رفع عثاني صاحب مدخله ملك و بیرون ملک ایک جانی بیجانی علمی اور روحانی شخیصت میں۔ آنجناب ملک کی مشہور دینی در سگارہ'' دارلعلوم کراچی'' کے مہتم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے علاوہ کئی جہادی ، اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں کے سریرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن مفتی اعظم یا کتان حفزت مولانا مفتی محمر شفیع صاحبٌ کے فرزند ارجمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحئ عارفی صاحبٌ کے متاز اور اخص الخواص خلفاء میں سے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب مدخللہ کوحسن خطابت سے خوب خوب نوازا ہے۔ ہرموقعہ یر پراٹر اور دکنشین پیرائے میں ہرسطح کے سامع کو بات سمجھانا حضرت کا خصوصی کمال ہے جواس قحط الرجالی کے دور میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پھر بزرگوں کی محبت کی برکت سے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کسی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہوجائیں حضرت کے بیانات کا لازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات و بیانات شریعت وطریقت کا ایک حسین امتزاج ہوتے میں۔ جن میں عالمانہ تحقیق، فتیمانہ نکتہ وری کے ساتھ ساتھو، ایک بلندیا پیصوفی مصلح اور مر بی کی

سوچ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔

الحمد للد" بیت العلوم" کو بیشرف حاصل ہوا کہ پہلی مرتبہ حضرت کے ان اصلاحی ، پرمخز اور آسان بیانات کو حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے تجویز کردہ نام" اصلاحی تقریریں جلد اول ووم، نام" اصلاحی تقریریں جلد اول ووم، سامتی تقریریں جلد اول ووم، سوم اور چہارم کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلد پنجم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت کے بچھ بیانات لا ہور، کراچی اور دوسر بھلی و غیر ملکی مقامات کے شامل بیں۔ اس کتاب کی ضبط وتر تیب کا کام مولانا اعجاز احمد صمدانی (فاضل جامعہ دارالعلوم بیں۔ اس کتاب کی ضبط وتر تیب کا کام مولانا اعجاز احمد صمدانی (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) نے انجام دیا ہے۔ اس میں حتی الوسیع ضبط وتر تیب کا خیال رکھا گیا ہے اور تو براہ کرا مطلع فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ "بیت العلوم" کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم تو براہ کرام مطلع فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ "بیت العلوم" کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جم سب کوعمل کی تو فیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو صحب عافیت عطا فرمائے تا کہ ہم حضرت کے بیانات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔

والسلام ﴿محمد ناظم اشرف﴾ مدير''بيت العلوم''

## ﴿ اجمالي فهرست ﴾

- اله موت ایک حقیقت
- ۲\_ جهاد اور حقوق والدين
- س۔ اتباع سنت کے ثمرات
- ہ۔ حسن اخلاق کی حقیقت اور اس کے فضائل
  - ۵۔ رشتہ داروں کوصدقہ دینے سے فضائل
- ۲۔ والدین اور رشتہ داروں ہے بدسلوکی ایک ہولناک گناہ
  - ے۔ رشتے داروں کے دوستوں سے حسن سلوک کی اہمیت
    - ۸۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے ثمرات
      - ۹۔ ہرنعت ایک آ زمائش۔
      - الله کے فضائل
      - اا۔ ، اسلام میں بورے بورے داخل ہو جاؤ
        - ۱۲۔ سنگہائے میل

## ﴿ فهرست ﴾

# ﴿موت ایک حقیقت ﴾

| _                |                                              | $\overline{}$ |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1/2              | خطبهءمسنونه                                  | 1             |
| r <sub>A</sub> A | ہمارے معاشرے کا افسوناک پہلو                 | ۲             |
| 7/               | صرف مئله جان لینا کافی نہیں                  | ۳             |
| <b>r</b> 9       | گناہ کیوں ہور ہے ہیں؟                        | ح             |
| 49               | قبری آواز                                    | a             |
| ۳.               | قبر يادر كھنے كا اثر                         | 7             |
| ۳۱               | خدائی ڈھیل اور پکڑ                           | 4             |
| rr               | موت کی مخت                                   | Λ             |
| mm               | ابتدائی تخلیق کے مراحل                       | 9             |
| m/h              | مرنے کے بعد انسان' نہیں رہتا، 'لاشہ' بن جاتا | 1•            |
|                  | <i>~</i>                                     |               |
| ra               | موت کی مختی سے پناہ ما تکنے کی تلقین         | 11            |
| ra               | روح جسم سے غیر متعلق نہیں ہوتی               | IF            |

| PY | يبال جو بھى آيا، جانے كے لئے آيا        | ۱۳  |
|----|-----------------------------------------|-----|
| my | سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی کاواقعہ | الد |
| ٣٧ | موت کا آنا یقینی ہے                     | 10  |
| ۳۸ | مراقبهءموت                              | 71  |
| rq | مراقبهءِموت کے ثمرات                    | 14  |

## ﴿جہاد اور حقوقِ والدين ﴾

| ساما       | خطبه ء مسنونه                                          | 1/  |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 44         | حدیث کامفہوم                                           | 19  |
| 44         | بیعت کسے کہتے ہیں؟                                     | ۲۰  |
| ۸۳         | بیعت کی اقسام                                          | ۲۱  |
| ra         | ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنے کا مطلب                     | 77  |
| ۲٦         | والدین کی خدمت ہجرت اور جہاد سے بہتر ہے                | 44  |
| M4         | بجرت ہے متعلق مئلے کی تفصیل                            | ۲۴  |
| ۲۷         | جہاد ہے متعلق تکم کی تفصیل                             | rù  |
| ۳۸         | جباد کس وقت فرض کفایه زوتا ہے؟                         | РЧ  |
| <b>ሶ</b> ለ | جباد فرض مین نه موتو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز | 1/2 |
| <u></u>    | نبين                                                   |     |

| ۴۹ | کیا والدین کی اجازت کے بغیر علم دین اور تبلیغ کیلئے جانا | ۲۸         |
|----|----------------------------------------------------------|------------|
|    | ا جائز ہے؟                                               |            |
| ۵۰ | تبليغ كرحكم مين تفصيل                                    | <b>r</b> 9 |
| ۵۰ | سەروز ە اور چلە وغيره ميں جانے كاحكم                     | 14.        |
| ۵۱ | حدہ ہے تجاوز                                             | ۳۱         |
| ۵۱ | والدین کی اجازت کے بغیرنفلی حج کرنا جائز نہیں            | ۳۲         |
| ar | الله ورسول طلعُ لِيَانِيْ كا حكم بجالانا ہى بندگى ہے     | ٣٣         |
| ar | حضرت اولیں قرنی رحمه الله کا واقعه                       | ٣٣         |
| ۵۳ | محمود و ایاز کا واقعہ سب سے بڑی دانشمندی                 | ra         |
| ۵۵ | سب سے بڑی دانش مندی                                      | ٣٧         |

## ﴿ اتباع سنت ك ثمرات ﴾

| ۵۹ . | ٔ خطبه <sub>،</sub> مسنونه  | ۳2                |
|------|-----------------------------|-------------------|
| ٧٠   | تمهيد                       | r <sub>A</sub>    |
| ۲٠   | ز مانه طالب علمي کی اہميت   | mq                |
| 41   | اس وقت کی قدر کریں          | ا <sup>ن</sup> ام |
| 41   | ہارے طلبہ اصلاح کے طالب میں | ۲۱                |
| 44   | اصلاح کی اہمیت وضرورت.      | ~r                |

| 44       | تربیت حاصل نه کرنے کے نقصانات                     | سوم        |
|----------|---------------------------------------------------|------------|
| 44       | تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع                    | ماما       |
| 40       | تربیت حاصل کرنے کا آسان طریقہ: اتباع سنت          | ۲۵         |
| 40       | ا تباع سنت كا ايك عظيم فا ئده: الله تعالى كى محبت | ۲          |
| 72       | کونساعمل معتر ہے؟                                 | ٣2         |
| 74       | ''اتباع سنت'' سے ولایت حاصل ہوگی                  | ۳۸         |
| ۸۲       | مدرسه میں کھانا لینے سے متعلق سنتیں               | <b>۲</b> ٩ |
| 79       | کھانالانے سے متعلق سنتیں                          | ۵٠         |
| 4+       | بچے ہوئے کھانے سے متعلق ایک اہم ہدایت             | ۵۱         |
| ۷۱       | برتن سے کھانا نکالنے سے متعلق سنتیں               | ۵۲         |
| ۷۲       | یماریاں تھیلنے کی ایک وجہ                         | ar         |
| ۷۲       | ''جان بچانا فرض ہے''                              | ۵۳         |
| <u> </u> | کھانے ہے متعلق دیگر سنتیں                         | ۵۵         |
| ۷۳       | دوسری اہم سنت: سلام کرنا                          | ۲۵         |
| ۷۳       | ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه کا واقعه              | ۵۷         |
| ۷٣       | فجر کی منتوں ہے متعلق ایک اہم مسئلہ               | ۵۸         |
| ۷۵       | سنت پڑمل کرنے اور کرانے کا احسن طریقہ             | <b>ಎ</b> 9 |

## ≪ حسن اخلاق کی حقیقت اور اس کے فضائل ﴾

| ۷9 | خطبهءمسنونه                                             | ٧٠          |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|
| ۸٠ | ''حسنِ اخلاق'' کے کہتے ہیں؟                             | וץ          |
| Δ1 | " بذل المعروف" كي صورتين                                | 44          |
| ۸۲ | والدصاحب رحمة الله عليه كاواقعه                         | чт          |
| ۸۳ | '' كف الأذى' كى تفصيل                                   | 44          |
| ۸۵ | ''ادب'' کی جامع تعریف                                   | ۵۲          |
| ΓΛ | تبسم رسول الله طلخية أيم كي خاص سنت                     | 77          |
| ٨٧ | ایمان کے اعتبار سے اتنا ہی کامل                         | 72          |
| ٨٧ | مسکرانے کی عادت ڈالیں                                   | ۸ĸ          |
| ۸۸ | عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی فضیلت                       | 79          |
| ۸۸ | آپ سِلْمَ الْبِيدِّ كا بيويوں ہے حسنِ سلوك اوراس كا اثر | ۷٠          |
| 9+ | حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی جیرت ناک کرامت    | 41          |
| 91 | بٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت                         | <b>∠</b> ۲  |
| 91 | مال كا مقام                                             | <u> ۲</u> ۳ |
| 97 | اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے                   | !<br>۲۳     |

## ﴿رشته داروں كوصدقه دينے كے فضائل ﴾

| 90  | خطبه ۲ ۷ء مسنونه                                      | ۷۵ -       |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 90  | واصل اور مکافی کے معنیٰ                               | ۷٦         |
| 97  | رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہونا ضروری ہے         | 44         |
| 92  | "باندی آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو دیتی تو زیادہ | ۷۸         |
|     | تۋاب ملتا''                                           |            |
| 9/  | رشتہ داروں کو دینا ایک حد تک فرض بھی ہے               | <b>∠</b> 9 |
| 99  | کافر ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک اور مالی تعاون کرنا    | ۸٠         |
|     | عِ ہے؟                                                |            |
| 1++ | فاسق مال باپ كاختكم                                   | ΔI         |
| 1+1 | ابن مسعود رضى الله عنه كا خاص وصف                     | ۸۲         |
| 1+1 | خواب میں ابن مسعود رضی الله عنه کی زیارت کا واقعہ     | ۸۳         |
| 1+1 | عورتوں کوصدقہ دینے کا حکم                             | ۸۳         |
| 1+1 | شو ہر کو صدقہ دینے کی فضیلت                           | ۸۵         |
| 1.0 | یبال پرنفلی صدقه مراد ہے                              | ΛY         |
| 1+2 | حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله كاطر زعمل               | ۸۷         |
| 1+0 | حضرت ـ رشته داروں کا خیال کس کس طرح کرتے تھے؟         | ۸۸         |

| 1+7 | رشتے داروں کے زبر دست حقوق ہیں | <b>A9</b> |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 1•4 | ديندار كون؟                    | 9+        |
| 1+4 | صدقه بھی،صلہ رحمی بھی          | 91        |

## ﴿والدين اوررشته دارول سے بدسلوكي ايك مولناك كناه

| 111  | خطبه ء مسنونه                                 | 97           |
|------|-----------------------------------------------|--------------|
| 111  | مبيد                                          | 91"          |
| III  | الله تعالى كى لعنت                            | 45           |
| III  | والدین کے حقوق ہے متعلق ایک خاص بات           | 90           |
| IIM  | والدين كے سامنے "اف" كہنا بھى حرام            | 97           |
| 110  | ماں باپ کا ادب ہر مذہب وملت میں ہے            | 9∠           |
| 11.4 | بیٹھنے کے انداز میں بھی ادب ضروری ہے          | 9/           |
| 117  | ''بڑھاپے'' کا ذکر کیوں؟                       | 99           |
| ےاا  | دوسری وجه                                     | [ <b>*</b> * |
| на   | والدین کی نافر مانی ، اکبرالکبائر میں شامل ہے | 1+1          |
| 119  | والدین کے ساتھ برسلوکی کتنی ہواناک چیز ہے؟    | 1+1          |
| 119  | والدین کو گالی دینے کی ایک صورت               | 1+9"         |
| 110  | والدین کو گالی دینا کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے  | ۱۰۲۲         |

| <del></del> |                                              |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| 171         | امال کاحق باپ سے زیادہ ہے                    | 1•0  |
| ITT         | حسنِ سلوک کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟         | 1+7  |
| irm         | ساس بہو کے جھگڑوں کی ایک اہم وجہ اور اس کاحل | 1•4  |
| ITM         | رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحی                   | 1•A  |
| 110         | قطع رحمی کا مطلب                             | 1+9  |
| 110         | قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا      | 11+  |
| 174         | مومن ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جائے گا      | 111  |
| 144         | جہنم کے عذاب کی شدت                          | 111  |
| 11/2        | والدین اور رشته دارول کے حقوق کب ادا ہوں گے؟ | 1112 |

## ﴿ رشتے داروں کے دوستوں سے حسن سلوک کی اہمیت ﴾

| 1111 | خطبهءمسنونه                        | 1117 |
|------|------------------------------------|------|
| 1141 | تمبيد                              | 110  |
| IFF  | سب ہے اچھاحسنِ سلوک                | 17   |
| 1875 | ابنِ عمر رضى الله عنبها كا واقعه   | 114  |
| ۱۳۳۲ | ابنِ عمر رضی الله عنبما کی خاص شان | 11/4 |
| ira  | ندکوره واقعه ہے متعلق دیگر روایات  | 119  |
| ira  | والد کے اہل تعلق                   | 17+  |

| 18-4  | روحق                                              | 171   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 124   | پچچتاوے کا علاج                                   | 177   |
| 1172  | والدین کے انقال کے بعد ان ہے حسنِ سلوک کے طریقے   | 150   |
| 112   | حضرت خدیجه رضی الله عنها پر رشک                   | Itr   |
| IFA   | حضرت خدیجه رضی الله عنها کامخضر مذکره             | Ira   |
| 11-9  | رشک کی وجه                                        | 127   |
| 14.   | بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق                        | 11/2  |
| 14.4  | حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے آنے پر مسرت کا | IFA   |
|       | اظهار                                             |       |
| ım    | سىرال كى خدمت: تعلقِ زوجيت كاليك تقاضا            | 119   |
| ایا   | ساس،سسراور بہوایک دوسرے کواپنے لئے نعمت سمجھیں    | 194   |
| ابما  | بہوکو بیٹی بنا کر لے آؤ                           | اسما  |
| Irr   | بیوی کی قربانیوں کا خیال رکھناشرافت کا تقاضا ہے   | 184   |
| 100   | ببو کیلئے ساس سسر کی خدمت کرنا شرعاً ضروری نبیں،  | -۱۹۳۹ |
| ļ     | اپندیدہ ہے                                        |       |
| ١٣٩٢  | بهو کونو کرانی کی طرح رکھنا جائز نہیں             | ١٣٢٢  |
| الدلد | بهو کا ایک نلط طر زعمل                            | ۱۲۵   |
| الدلد | حقوق کی ادائیگی میں اعتدال ضروری ہے               | 127   |

| ١٣۵ | بیں ہمارا ایک واقعہ<br>میں ہمارا ایک واقعہ | ب رحمہ اللّٰد کے دور | منرت والدصاحه | 2 1477 |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|---------------|--------|

## ﴿ الله والول كي صحبت ميں رہنے كے ثمرات ﴾

| ١٣٩   | خطبهءمسنونه                                                  | IFA          |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 11~9  | تمهيد                                                        | 129          |
| 120   | صديقِ أكبر اور فاروقِ اعظم رضى الله عنهما كا امِ اليمنُّ كَى | 1P+          |
|       | زيارت كيليئ جانا                                             |              |
| ادا   | بزرگوں کی زیارت کے لئے جانامتقل سنت ہے                       | ורו          |
| 167   | حضرت موی علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا          | 1PT          |
| Ior   | نبی کریم سلیمی آیا که کوکی گئی مدایت                         | ۳۲۰۱         |
| ıam   | فرشتے کے ذریعے خوشخری                                        | והר          |
| Iar   | ا چھے اور برے ساتھی کی مثال                                  | ا <b>ر</b> ت |
| 100   | پیموں کے ساتھ رہو                                            | IMA          |
| . 12Y | د لی محبت کن سے ہونی چاہیے؟                                  | 162          |
| ۱۵۷   | جس ہے مہت، ای کے ساتھ حشر                                    | 104          |
| 100   | أيك ديبهاتى ححالب كاواقعه                                    | 164          |
| 129   | رسول الله عليه بينج كي ؤعا                                   | 1∆+          |
| 129   | جبرائیل امین ک آنے کے بارے رسول اللہ طبیعیا کی               | 121          |
|       | نواتش                                                        |              |

| 171 | صحبت کے اثرات ضرور پڑتے ہیں                 | 125  |
|-----|---------------------------------------------|------|
| 141 | ریل کے کانٹے کا فرق شروع میں معمولی ہوتا ہے | 1011 |
| 144 | مالداروں کی صحبت میں رہنے کے اثرات          | Iar  |
| 144 | بری صحبت کا ادنی اثر                        | اهما |
| 148 | صالحین کی محبت اختیار کرنے کا حکم           | rai  |

## ﴿ ہرنعت ایک آ زمائش ﴾

| 172 | خطبه،مسنونه                               | 122  |
|-----|-------------------------------------------|------|
| AFI | حدیث کامفہوم                              | ۱۵۸  |
| AFI | ''فتنه' کے کہتے ہیں                       | 129  |
| 179 | مال کے ذریعے ہونے والی آز مائشیں          | 14+  |
| 149 | اولا د، الله کی نعمت                      | 171  |
| 14  | آنخضرت للفيليكم بجول سے بہت محبت كرتے تھے | HT   |
| 12+ | اولا د کے ذریعے ہونے والی آ ز مائشیں      | 148  |
| اکا | عورت ایک نعمت                             | 1717 |
| 121 | ماں ایک آ زمائش                           | 172  |
| 127 | بیوی بھی آ ز مائش                         | 177  |
| !∠٢ | سب سے بڑی آزما <sup>کش</sup>              | 172  |

| 124  | آ ج کل بیرآ ز مائش اور بڑھ گنی ہے                                                          | ITA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 124  | حقوق کی ادائیگی میں آ زمائش                                                                | 149 |
| 127  | مال خرج كرنے ميں آزمائش                                                                    | 14. |
| 124  | بیوی بچوں پرخرچ کرنے کی فضیلت                                                              | 121 |
| *12Y | صاحت مند والدين اور بهن بھائی بھی زیر کفالت افراد میں<br>حاجت مند والدین اور بہن بھائی بھی | 144 |
|      | شامل ہیں                                                                                   |     |
| 124  | ہمارے ایک دوست کا واقعہ                                                                    | 121 |
| 122  | یوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ثواب                                                         | ۱۷۳ |
| 141  | کافراورمسلمان کے خرچ کرنے میں فرق                                                          | 140 |
| 141  | ایک دُعا اور بددُعا                                                                        | 144 |
| 1∠9  | خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا                                                               | 144 |
| 1/4  | کی نہ آنے کا مطلب                                                                          | IΔΛ |
| ΙΛ+  | پبایا مطلب                                                                                 | 149 |
| 1/4  | دوسرا مطلب                                                                                 | 14+ |

# ﴿ حب في الله ك فضائل ﴾

| 1/2 | خطبه ومسنونه                           | ΙΔΙ |
|-----|----------------------------------------|-----|
| IAY | اللہ کے لئے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے | IAT |

| IAY  | صحابہ کرام ایک دوسرے سے نرمی اور محبت کا سلوک کرنے     | 1/1/11 |
|------|--------------------------------------------------------|--------|
|      | والے تھے                                               |        |
| IAT  | کو نسے کفار کے ساتھ تختی کا برتاؤ کیا جائے؟            | I۸۳    |
| IAA  | والدصاحب رحمة الله عليه كاايك واقعه                    | ١٨۵    |
| 1/19 | کا فریڑوی کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کیا جائے!              | YAL    |
| 1/19 | اسلام للوار ہے نہیں بھیلا                              | 114    |
| 19+  | اپنے اخلاق کے ذریعے کفار کومتاثر کیجئے                 | IΛΛ    |
| 19+  | صحابہ کرام رضی الله عنهم کی باہمی محبت الله کے لئے تھی | 1/19   |
| 191  | انصار کی مہاجرین ہے محبت''اللہ' کے لئے تھی             | 19+    |
| 195  | ''حب فی اللہ'' سے ایمان مکمل ہوتا ہے                   | 191    |
| 195  | سات آ دمیوں کے لئے عرش کا سامیہ                        | 195    |
| 1917 | ميدانِ حشر كا حال                                      | 191"   |
| 192  | يبلا شخض                                               | 1914   |
| 192  | دوسرا شخص                                              | 192    |
| 194  | تيسرا شخص                                              | 197    |
| 194  | چو خفا شخص<br>چو خفا شخص                               | 194    |
| 191  | يانچوال شخص                                            | 19/    |
| 19/  | چيمنا شخص                                              | 199    |

| 199         | ساتوال <del>شخ</del> ص                   | ۲۰۰         |
|-------------|------------------------------------------|-------------|
| 199         | ایک اشکال اور اس کا جواب                 | 1+1         |
| r**         | ا آپس میں محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ   | r+r         |
| <b>r</b> +1 | سلام کے بارے میں غلط فہمیاں              | r+m         |
| <b>r</b> +1 | ایمان کے بعدسب ہے اچھاعمل                | <b>L+ L</b> |
| r•r         | سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے               | r•0         |
| r• r        | غیرمسلم مما لک میں سلام کا ایک خاص فائدہ | r+ <b>y</b> |
| r+m         | سلام کی ایک خاص تا ثیر                   | r•∠         |

# ﴿اسلام میں بورے بورے داخل ہو جاؤ ﴾

| <b>**</b>   | خطبه ءمسنونه                     | ۲•۸          |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| <b>r</b> +A | تمهيد                            | r+ 9         |
| <b>r</b> •A | اسلام میں بورے پورے داخل ہو جاؤ  | <b>*</b> 11+ |
| r•A         | اسلام لا نا بهت بردی دولت ہے مگر | PII          |
| r+ 9        | عذاب آخرت کی ایک جھلک            | rir          |
| rii         | سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کرو | rır          |
| rir         | ہماری ایک کی                     | rim          |
| rir         | یہ شیطان کی پیروی ہے             | داع          |

| rir         | موجوده سياست اوراسلام                  | PIY        |
|-------------|----------------------------------------|------------|
| rim         | دین پرعمل کرنے کا لازمی تقاضا، حکمرانی | 114:       |
| r10         | حاکم قوم کی صفات اور جمارا حال         | ۲۱۸        |
| <b>717</b>  | حکومت کب ملے گی؟                       | <b>119</b> |
| 717         | اہلِ یورپ کی ایک اچھی صفت              | 44.        |
| <b>11</b> 4 | ہم نے یورپ کی صرف برائیاں حاصل کیں     | 441        |
| 112         | ا یک عبرت ناک واقعہ                    | . 144      |

## ﴿سنگہائے میل﴾

| rrr | خطبه ء مسنونه                                | 155  |
|-----|----------------------------------------------|------|
| rrr | تمہيد                                        | 150  |
| ۲۲۲ | عجيب اتفاقات                                 | Ira  |
| 772 | يہ فالِ نيک ب                                | 144  |
| rta | میری زندگی کے عزیز ترین اورلذیذ ترین کمحات   | 11/2 |
| 779 | خوشی اور احتساب کا دِن                       | IFA  |
| PF1 | طلبه، اساتذه اور منتظمین اینا اپنا جائزه لیس | 149  |
| ۲۳۲ | مدارس کے پیسے خوفناک امانت میں               | 114  |
| rmm | " جہنم کی پٹیاں بن گنی میں'                  | 1141 |

| 444          | جو حکم مال نینمت کا ہے، وہی مدرسوں کے مال کا ہے | ırr        |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| rra          | یہ واقعہ طلبہ اور اساتذہ کے لئے بھی عبرت ناک ہے | 1000       |
| 44.4         | مختلف درجات سے فارغ ہونے والوں کیلئے الگ الگ    | ١٣٦٢       |
|              | نسائح                                           |            |
| 44.4         | اصلی طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے                | ira        |
| ۲۳۸          | طالب علمی مجھی ختم نہیں ہوتی                    | IMA        |
| ۲۳۸          | عالم وین ہونے کا معیار                          | 1172       |
| 749          | والدصاحب رحمة التدتعالى عليه كاايك ابهم ملفوظ   | ITA        |
| rr.          | تکبر دور کئے بغیر جنت میں داخلہ بیں             | 114        |
| <b>*</b> (** | اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے                    | <b>۱۳۰</b> |
| tri          | الله والوں کی صحبت کے بغیر عادۃ اصلاح نہیں ہوتی | ایما       |
| ۲۳۲          | "تربیت" کا مرحله باقی ہے                        | IM         |
| +1/m         | طلبہ دورۂ حدیث کے لئے پیغام کا حاصل             | ۳۳ ا       |
| 466          | فارغ التحصيل طالبات کے لئے اہم نصیحت            | الدلد      |
| دده          | ''مدرسة البنات'' كے متعلق آنے والی شکایات       | 100        |
| ۲۳٦          | محبت کا جواب محبت سے ملا کرتا ہے                | ורץ        |
| 44.4         | نا گوار واقعات                                  | IMZ.       |
| rr2          | اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شیطان کی سنت ہے           | IM         |

| <b>۲</b> ۳2 | <sup>ىې</sup> ىتى ز يور كواپنامشعل راه بناؤ | 119.        |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| ۲۳۸         | یه مفتی بننے کی سندنہیں                     | 9           |
| rr9         | جنوبي افريقه كاواقعه                        | 121         |
| ra+         | مفتی بننے کا طریقہ                          | ۱۵۲         |
| ra+         | بمارا حال                                   | 122         |
| ا۵۲         | قرآن مجیدختم کرنے کامسنون طریقہ             | IST         |
| 101         | ا پنی زندگیاں قر آن میں ختم کر دو           | اهدا        |
| rar         | ا جازتِ صديث                                | <b>r</b> @l |
| tar         | حديث ',مسلسل بالاولية''                     | 102         |



.

,

موضوع موت ایک هیقت خطاب حضرت مواه نامفتی محمد رفیع عثمانی مظلیم مقام جامع معجد ، جامعه دار العلوم ، سرایتی تاریخ تاریخ ۱۲ نیج الثانی ۱۳۳۲ هدر برطابق ۱۳۰۳ جون ۲۰۰۳ ء ترتیب دمنوانات مولا نا مجاز اتهرضد آنی (فاضل جامعه دار العلوم کرایج) با بهتمام محمد ناظم اشرف

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم



#### خطبهءمسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِنُ به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ وَمَنُ يُضِللهُ فلا مُضِلَّ لهُ وَمَنُ يُضِللهُ فلا هَادِيَ لهُ ونشهد أن لآ الله الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة.

اما بعد!

فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ

كُلُّ نَفُسَ ذَآئِقَةُ الْمَوُتِ ٥ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوُتِ ٥

(مشكوة كتاب الجنائز، الفصل الثاني، رقم الحديث: عُديدا)

#### تمهيد:

#### بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزيز!

پچھلے کئی جمعوں سے حقوق العباد اور اس کی تفصیلات کا بیان چل رہا تھا۔
اس کے بعد گذشتہ دو جمعوں میں انصاف قائم کرنے اور اللہ کے لئے کچی گوائی دینے کے متعلق قرآنی ارشادات کی تشریح بیان کی گئی۔ اسی کے شمن میں ووٹ کی شرعی حثیت کا بیان ہوا جس میں ناچیز نے یہ بتلایا کہ ووٹ کی حثیت گوائی اور شہادت کی ہے اور شرعاً صحیح گوائی دینا فرض ہے اور جھوٹی گوائی دینا کبیرہ ہے حتی کہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ حدیث میں شرک کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس طرح کچھ اور ضروری احکام کا ذکر بھی سامنے آیا۔

#### ہمارے معاشرے کا افسوسناک پہلو:

لیکن ہمارے معاشرے کا افسوس ناک پہلویہ ہے کہ لوگ مسائل کو صرف جاننے کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ انہیں عملی زندگی میں لانے کی فکر نہیں کرتے۔

کس کو نہیں معلوم کہ رشوت لینا دینا حرام ہے، مگر لے دے رہے ہیں، کس کو نہیں معلوم کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، لیکن ایسا ہورہا ہے، کس کو نہیں معلوم کہ محام چوری کہ سود لینا دینا حرام ہے مگر چر بھی سود کا بازار گرم ہے۔ کے نہیں معلوم کہ کام چوری ناجائز اور حرام ہے لیکن ہمارے ملک میں کام چوری کا دور دورہ ہے۔ ادارے سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہر جگہ کام چوری عام ہے۔

#### صرف مسكه جان لينا كافي نهين:

اس سے معلوم ہوا کہ صرف برائی کے فتم ہونے کے لئے صرف مئلہ جان

لینا کافی نہیں کیونکہ لوگوں کو مسائل معلوم ہیں، اس کے باوجود گناہ ہورہے ہیں۔ حرام کا ارتکاب ہورہا ہے، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، ظلم عام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے۔ ہمارے دن رات کا چین اٹھ چکا ہے، کسی کی جان، مال اور آ برو محفوظ نہیں، لوگ وطن چھوڑ کر دوسرے مما لک میں جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتے ہیں گر یہاں نہیں آنا چاہے۔ ان کا کہنا ہے کمہیں جا رہے بیاں ان کی جان، مال اور آ برومحفوظ نہیں۔

#### گناہ کیوں ہورہے ہیں؟

پھر ایک اہم پہلویہ ہے کہ بیسب گناہ جان بوجھ کر ہورہے ہیں، بھول چوک سے نہیں ہورہے۔ اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخریہ سب گناہ کیوں ہورہے بیں؟ اِس کا جواب بیہ ہے کہ ہم سب آخرت کو بھول گئے ہیں۔ اپنی قبر کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ قبر جو ہماری انتظار اور تاک میں ہے، اُسے بھول چکے ہیں۔

#### قبر کی آواز:

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی قبر کی جگہ پہلے سے متعین ہے۔
اللہ رب العزت نے تقدیر میں اسے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو
معلوم نہیں کہ فلال انسان کہال مرے گا اور کہال دفن ہوگا۔ حتی کہ اپنے بارے میں
بھی کسی کو بیہ معلوم نہیں کہ اسے کہال موت آئے گی اور کہال کی مٹی اس کی قبر بنے
گی۔لیکن قبر کومعلوم ہے کہ میرے پاس کون آئے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم
میں نقل کرتے ہیں کہ قبر کی جگہ اپنے اندر آنے والے کو آواز دیتی رہتی ہے کہ اب

فلاں! میں تاریکیوں اور اندھیروں کا گھر ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں، میرے اندر رہنے والے بچھو اور سانپ بھی تیرے منتظر ہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں بھی منتظر ہیں۔ میرے پاس تیاری کر کے آئے گا تو میری بانہیں تیرے لئے کھل جا کیں گی، تنگی وسعت میں تبدیل ہو جائے گی اور جا کیں گئی وسعت میں تبدیل ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب کے بجائے اس کی بے پناہ رحمتیں تیرا استقبال کریں گی۔ لیکن اگر تو تیاری کئے بغیر آگیا تو یاد رکھ! میرے بچھوؤں اور سانپوں کے ذریعے تیرے اوپر درد ناک عذاب مسلط کیا جائے گا۔

#### قبريادر كھنے كا اثر:

قبر ہماری انتظار میں ہے لیکن ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ اس قبر اور آخرت کو بھولنے کی وجہ سے انسان گناہوں پر جرات کرتا ہے۔ اور اگر قبر سامنے ہو اور میدانِ قیامت کا منظر اور آخرت کا عذاب یا ور ہے تو انسان گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کے سامنے یہ تصور جمنے لگتا ہے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، معلوم نہیں کہ کتنے دن، کتنے گفتے، کتنے من بلکہ کتنے سینڈ میں ختم ہو جائے گی۔ اس تصور کے ہوتے ہوئے گناہ یا تو ہوتے نہیں، اگر ہوں تو بہت کم ہوتے ہیں اور ان میں بھی اکثر چھوٹے ہوتے ہوئے گناہ ہیں اور آئر بھی بڑا گناہ (گناہ بہیرہ) سرز دہو جائے تو تو بہ کئے بغیر چین نہیں آتا۔

ہیں اور اگر بھی بڑا گناہ (گناہ بہیرہ) سرز دہو جائے تو تو بہ کئے بغیر چین نہیں آتا۔

ایسے آدمی سے دوسروں پرظلم اور تخی نہیں ہوتی کیونکہ ظلم کرنے سے پہلے اسے اپنی قبر یاد آجاتی ہے، آخرت کا منظر آئھوں کے سامنے گھو منے لگتا ہے اور یہ خیال آجا تا ہے کہ آگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو قیامت کے روز اس کا حساب چکانا پڑے خیال آجا تا ہے کہ آگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو قیامت کے روز اس کا حساب چکانا پڑے اللہ درب العزی کا ارشاد ہے:

\* فَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ

**ۮؘۯۜۊؚۺؘڗۘٵڲۘۯۉ۞۞ (ڝڗ**ٵڶڗٳڶ)

''جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، وہ اے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی، وہ اے دیکھے لے گا۔''

اور جسے اپنی قبر یاد نہ رہے، موت یاد نہ رہے، میدانِ حساب کا تصور ماند پڑ جائے، بل صراط سے گذرنے کا منظر یاد نہ رہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ اور مسلسل گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اچا تک الموت (موت کا فرشتہ) آکر پکڑ لیتا ہے۔

## خدائی ڈھیل اور پکڑ:

قرآن مجید میں ہے:

"وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ "(الأعراف:١٨٣)

''میں اپنے نافرمان ہندوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں۔میری تدبیر

بہت مضبوط ہے۔''

جب آدی نافر مانی میں حد سے بڑھنے لگتا ہے تو بعض مرتبہ اُسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ دیھنے میں تو اس کے مال و اسباب میں اضافہ ہوتا ہے، عبدے بھی ملتے رہتے ہیں، ظاہری عزت بھی ملتی رہتی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ گناہوں میں اور مست ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اور یہ ڈھیل اس کئے دی جاتی ہے کہ ان سب گناہوں کے بدلے ایک ہی مرتبہ پکڑلیا جائے۔ اور اللہ کی پکڑ ایس شخت ہے کہ اسے کوئی تو ڑنہیں سکتا۔ لہذا اگر ایک شخص گناہوں کے باوجود ڈرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے اور مزید آگے بڑھتا ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔

جسے یہ یاد رہے کہ پہ نہیں کہ کل بھی زندہ رہوں گا یا نہیں تو وہ آج کے لئے اتنے لوگوں سے کیوں جھڑے گا۔ اوگوں پرظلم کیے کرے گا۔ حرام کیوں کھائے گا۔ وہ تو یہ دیکھے گا کہ اگر میں نے حرام کھالیا اور کل میں رخصت ہوگیا تو کس کے کام آئے گا کیونکہ دنیا سے جاتے وقت تو سب مال واسباب یہیں جھوڑ کر جانا ہے۔ وہ میرے کام نہیں آئے گا بلکہ دوسروں کے استعال میں آئےگا۔ بیوی بچوں کے کام آئے گا۔ رشتہ دار وارثوں کے کام آئے گا۔ حرام کھانے کی وجہ سے ان کی بھی دنیا خراب ہوگی کہ حرام کھانے کی وجہ سے ان کی بھی دنیا خراب ہوگی کہ حرام کھانی کے اور اس مرنے والے کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی اصل بنیاد موت کو بھولنا ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی اصل بنیاد موت کو بھولنا ہے۔ اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

"أَكُثِرُوا ذِكُرَ هَازِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوُتِ"

(لذتوں کوتوڑ پھوڑ دینے والی چیزموت کو کٹڑت سے یاد کیا کرو)

واقعہ بھی یہ ہے کہ موت کے آتے ہی دنیا کی ساری لذتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔سب سامانِ عیش و راحت نہیں رہ جائے گا،خود انسان اکیلا چل ہے گا۔

#### موت کی شخق:

پھرموت کی مختی بھی اس قدرشدید ہے کہ انسانی برداشت سے باہر ہے۔ چنانچ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار انسان کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے زندہ جانور کی کھال گٹر گئر اتاری جائے تو جس طرح ایسے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح کی تکلیف گناہ گار انسان کوموت کے وقت ہوتی ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اس قدرشد ید ہوتی ہے۔ جیسے کا نے دار جھاڑی پر ململ کا باریک کیڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کیڑے کو جو جھاڑی میں پوری طرح پھنس چکا ہو، کھینچا جائے تو اس بار یک کپڑے پر جو تباہی پھیلتی ہے، وہ حالت گناہ گارانسان کی ہوتی ہے۔

### ابتدائی تخلیق کے مراحل:

یہ روح جو ہمارے جسموں میں ہے، یہ اس وقت سے ہمارے اندر آگئی تھی جب ہمیں مال کے پیٹ میں آئے ہوئے صرف چار مہینے ہوئے تھے۔ اس سے قبل انسان مال کے چیٹ میں پہلے ایک نطفہ تھا، نطفے کو جمے ہوئے خون کے لوٹھڑ ہے میں تبدیل کیا گیا پھر اس لوٹھڑ ہے کو گوشت بنایا پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں بنائیں پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا۔ جب پوراجہم بن گیا (اور یہ ساری کارروائی چار مہینے میں ہوئی) تو پھر اس میں روح ڈال دی گئی۔

قرآن كيم نے يه سارى تفصيل اس طرح بيان كى ہے۔ ﴿ ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الُهُ ضَعْهَ عِظَامًا فَكَسَوُنَا الْعِظَامَ لَحُمَّا ٥ ثُهَ أَنْشَانُهُ خَلُقًا آخَرَ ٥ ﴾ (المونون ١٢)

''پھر بنایا اس بوند سے جما ہوا لہو، پھر بنائی اس جے ہوئے لہو سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائیں اس بوٹی سے ہڈیاں پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں۔''

ٹُکھ انشانلہ خلقاً آخو (ہم نے اس کے اندر نی تخلیق کی) کے اندر خلقاً آخو (ہم نے اس کے اندر نی تخلیق کی) کے اندر اوائی ہور ہی آخے۔ سے مرادروح ڈالنا ہے۔ گویا اس سے پہلے صرف مادہ کے اندر کاروائی ہور ہی تھی۔ اب اس مادے میں روح بھی پڑ چکی ہے۔ روح آنے کے بعد اس سے زندگی

کے افعال سرزد ہونے لگتے ہیں چنانچہ اب بچہ سانس بھی لیتا ہے، ماں کی غذا کے ساتھ غذا بھی کھا تا ہے۔ ماں کے پینے کے ساتھ پانی بھی پیتا ہے۔ یہ ساری کاروائی تین پردوں کے اندر ہورہی ہے۔ لچر پانچ ماہ تک مزید ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کے بعد وہ باہر کی دنیا میں آتا ہے۔ ادھر وہ باہر آیا، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آگیا، اس سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے اسے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا۔ کیونکہ اس کی غذا کا مسئلہ ماں کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بیدا ہوا تو رہ کریم نے اس کی ماں کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔

چوتھے ماہ کے بعد ہے آنے والی روح کسی کے جسم سے چھ ماہ بعد نکال لی جاتی ہے، کسی سے چھ سال بعد جدا کر لیتی ہے اور کسی کے اندر ستر سال تک رہتی ہے۔ جو دن اور سانس وہ اپنے ساتھ لایا تھا، ان کے پورے ہونے پر یہ روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے۔

### مرنے کے بعد انسان ''نہیں رہتا، ''لاشہ'' بن جاتا ہے:

جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کا جسم ایک ڈھانچے کی طرح رہ جاتا ہے۔ موت کے بعداگر چہ اس کے جسم کے کسی عضو میں بال برابر بھی کی نہیں آئی، ذرہ برابر وزن کم نہیں ہوالیکن وہ انسان نہیں رہا، لاش بن گیا۔ یہ آدمی نہیں رہا، مردہ بن گیا۔ اس کی ملکیت میں جو مال و دولت اور جائیدادتھی، وہ سب اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ دنیا کے تمام قوانین یہی کہتے ہیں کہ اب اس کی ملکیت میں کچھ باقی نہیں رہا۔ جو پچھ

کما فی قولہ تعالی "یخلفکھ فی بطون امھاتکھ خلقاً مِن بعدِ خلقِ فی ظُلُمْتِ ثلثِ ترجمہ: وہی تم کوتمہاری ماؤل کے بیت میں (پہلے)ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بنا تا ہے۔ (سورۃ الزم ۲)

کمایا تھا، اب وہ اس کانہیں رہا۔ دستخط تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ انگوٹھا بھی خود نہیں لگا سکتا لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کا انگوٹھا لیے کر کسی کاغذ پر لگا دے اور تاریخ بھی ڈال دے تو بینشان بھی دنیا کی کوئی عدالت تسلیم نہیں کرے گی۔ کیونکہ اب بیہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ معلوم ہوا کہ انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جب تک بیہ دونوں ہیں تو انسان، انسان ہے۔ اس کے بعد وہ ایک لاشہ ہے۔

#### موت کی شخق سے پناہ مانگنے کی تلقین:

تو وہ روح جوایک عرصہ تک ہمارے جسموں کے اندر رہتی ہے، جسم کی رگ رگ میں سائی ہوتی ہے، ریشے ریشے میں پیوست ہوتی ہے جب یہ جدا ہوتی ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اس لئے اس تکلیف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں یہ وُعا فرماتے تھے:

> ﴿ السَّلْهُ حَمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ غَمَرَاتِ الْمَوُتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوُتِ ﴾

> ''اے اللہ! میں موت کی شختیوں اور تکلیفوں سے پناہ مانگتا ہوں۔''

## روح جسم ہے غیر متعلق نہیں ہوتی:

لیکن روح جدا ہونے کے بعدجسم سے بالکل غیر متعلق نہیں ہو جاتی بلکہ جب انسانی جسم کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح کا تعلق پھر اس سے قائم ہو جاتا ہے، جسم کو جو عذاب ہوتا ہے، اس کی تکلیف روح بھی محسوس کرتی ہے اور روح پر جو تکلیف آتی ہے، اس کے اثرات جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر انعامات ہوں تو تکلیف آتی ہے، اس کے اثرات جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر انعامات ہوں تو

اس کاتعلق بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

# يہاں جو بھی آيا، جانے کے لئے آيا:

بیسارا منظرہم میں سے ہرایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ جب بیمنظر انسان کی نظرول سے اوجھل ہو جاتا ہے تو آدمی شیطان بن جاتا ہے، چنگیز خان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، بچھواور سانپ بن جاتا ہے، انسانیت کے جامے سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر بیمنظر سامنے رہے تو وہ اسے بیسبق دیتا رہتا ہے کہ اس عارضی زندگی کی خاطر آخرت کی دائمی زندگی کو برباد نہ کرو۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہاں پرتم چند دنوں کے لئے آئے تھے۔

یہاں جو بھی آیا ہے، جانے کے لئے آیا ہے، رہنے کے لئے نہیں آیا۔ اگر موت سے کوئی متنتیٰ کیا جاتا تو انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، سید المرسلین امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف نہ لے جاتے لیکن موت نے نہ کسی بادشاہ کو چھوڑا اور نہ کسی فقیر کو، نہ کسی نبی اور ولی کو چھوڑا اور نہ کسی عام انسان کو، نہ کسی پہلوان کو چھوڑا اور نہ کسی کمزور کو۔ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، یہ مرحال میں آکر رہے گی۔

# سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی کا واقعہ:

امام غزالی رحمہ اللہ نے بیہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک اجنبی آیا اور حاضرین میں سے ایک کو بار بار گھورنے لگا۔ پچھ دیر ببیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔

جس شخص کو وہ گھور رہا تھا۔ اے بڑا ڈر لگا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ

السلام سے عرض کیا کہ وہ تخص مجھے گھور رہا تھا۔ جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ میں زیادہ دیر یہاں گھر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہوا کو منخر کر رکھا ہے۔ براہ کرم آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر ہندوستان کے آخری کنارے پہنچا دے۔ (حضرت سلیمان علیہ السلام ملکِ شام میں ہوتے تھے) آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے اڑا کر ہندوستان کے آخری کنارے چھوڑ آئی۔

اگلے دن وہ اجنبی پھر آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے بوچھا کہ کل تم ہمارے ایک ساتھی کو گھور رہے تھے، کیا بات تھی؟ وہ بولے کہ میں ملک الموت (موت کا فرشتہ ہوں) کل جب میں یہاں آیا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت جرت ہوئی کہ بیشخص یہاں (شام میں) میٹھا ہے اور مجھے آج آدھی رات کے وقت ہندوستان کے آخری کنارے پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ تھم ملا ہے کہ وہ مجھے ہندوستان کے آخری کنارے ہندوستان کے آخری کنارے پر ملے گا، وہاں میں اس کی روح قبض کر لوں۔ اس ہندوستان کے آخری کنارے پر ملے گا، وہاں میں اس کی روح قبض کر لوں۔ اس جیرت کی وجہ سے میں اسے گھور رہا تھا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہیں موجود تھا۔

# موت کا آنا یقینی ہے:

موت کا وقت تو بہر حال مقرر اور طے شدہ ہے اور اس طے شدہ وقت میں ایک سینڈ کے ہزارویں جھے کے بقدر تاخیر نہیں ہو سکتی اور جلدی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اتنی یقینی چیز ہے کہ دنیا کے سی ندہب کو اس سے اختلاف نہیں ، کسی فلفے اور سائنس کو اس سے انکار نہیں اور کوئی بھی شخص اس کا منکر نہیں ۔ لیکن اس سب کے باوجود اکثر لوگ اسے بھو لے ہوئے ہیں ۔ اپنے پیاروں کو کندھا دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک روز انہیں بھی کندھا دیا جائے گا۔ کتوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں لیکن یہ تشور جائزیں نہیں ہوتا کہ ایک روز ان کی نماز جنازہ بھی ادا

کی اجائے گی۔ ہم نے کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، کتنوں کی قبر پرمٹی ڈالی ہے، ان کے مرنے پر ہفتوں، مہینوں بلکہ برسوں تک بھی روئے ہیں لیکن پھر اس موت کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس بھی آنے والی ہے۔ اور اُسی بھول کی وجہ سے سارے جرائم واقع ہوتے ہیں۔ اگر بیہ موت یا درہے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا،قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو جائے گا،ظلم وستم مٹ جائے گا،لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ اگر بھی مارے گا بھی تو زیادہ نہیں مارے گا، دریتک نہیں مارے گا۔ واپس کرنے کی تو فیق ہوگی۔

#### مراقبهءموت:

اٹھایا جائے گا۔ جس طرح اب تک میں دوسرے جنازوں کو کندھے دیتا رہا ہوں، اس طرح آج دوسرے لوگ میرے جنازے کو بھی کندھا دے رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، میرے والد، میرے جیئے، میرے دوست، میرے عزیز و قریب سب مجھے کندھوں پر لے جارہے ہوں گے۔ نمازِ جنازہ ہوگی۔ پھر مجھے اس گڑھے میں لے جایا جائے گا جو میرے انتظار میں ہے۔ وہاں نہ روشی ہے اور نہ کوئی گدا، نہ تکیہ ہے اور نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان ہے۔ وہ مجھے لٹا کر اور منوں مٹی میرے اوپر ڈال کر واپس چلے آئیں گے۔ اس کے بعد میں ہوں گا، میری قبر ہوگی اور میرا عمل ہوگا۔ ویسے ہی وہ قبر میرے لئے ہو جائے گی۔

#### مراقبه ءِموت کے ثمرات:

اگر ہم روزانہ بیم مراقبہ کرنے لگیں (اور بیصرف دو تین منٹ کاعمل ہے)
تورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بھی تغییر ہو جائے گی کہ''لذتوں کو
توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو'' اور چند ہی دنوں میں آپ محسوں
کریں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کے والدین، بہن
بھائی اور بیوی نیچ محسوں کریں گے کہ آپ کے اندر ایک انقلاب رونما ہو چکا ہے۔
اور آپ ایک عظیم اور محبوب انسان بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کی ہر دلعزیزی بردھتی
جارہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری اور گناہوں سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥

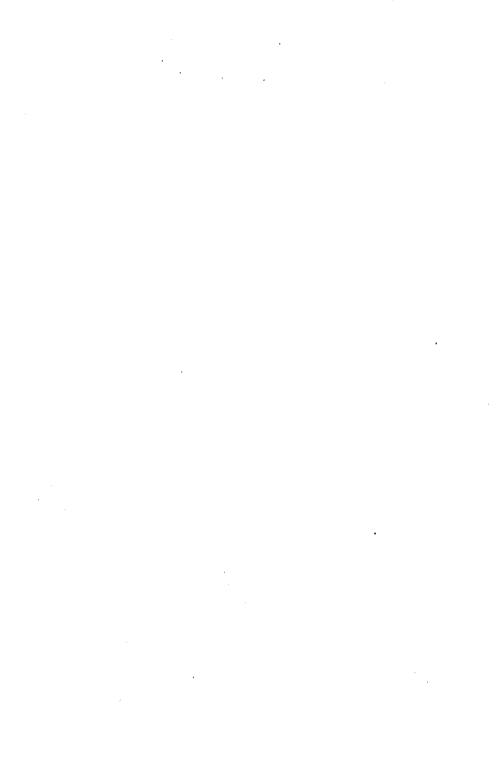



.

2

موضوع جباداورحقوق والدين خطاب <sup>حنفر</sup>ت مواد نامفتي محمد فيع عثما في مظلهم مقام جامع معجد، جامع دارالعلوم كراچي ترتيب ومنوانات مواد ناد عاز احمر صدائن (فاضل جامعه دارالعلوم كراچي) بابتهام محمد ناظم اشرف

# ﴿ جِهاد اور حقوقِ والدين ﴾

#### خطبهء مسنونه:

نحمدهٔ و نصلّی علی رسوله الکریم.

اما بعد!

عَن عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرِ و بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلً إلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: أَقْبَلَ رَجُلً إلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ أَبُتَغِى الْأَجُرَ مِنَ اللّه تَعَالَى. قَالَ: فَهَلُ لَكَ مِن وَالِدَيْكَ اَحَدُّ مِن اللّه تَعَالَى. قَالَ: فَهَلُ لَكَ مِن وَالِدَيْكَ اَحَدُّ مِن اللّه تَعَالَى: نَعَمُ بَلُ كَلاهُمًا. قَالَ: فَتَبُتغي الْأَجُر مِن اللّه بَعَالَى؟: قَالَ: نَعُمُ بَلُ كَلاهُمًا. قَالَ: فَارجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ، اللّهُ عَمْ اللّه عَمْ اللّه عَمْ اللّه وَالِدَيْكَ، فَأَرْجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَرْجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَرْجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ،

(صحح مسلم، كتاب البر، باب نقته يم برّ الوالدين على النطوع ٣١٣/٢)

#### حديث كامفهوم:

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز!

والدین اور رشتہ داروں سے حسنِ سلوک سے متعلق بات چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث حفرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ''میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، جرت اور جہاد پر اور ثواب چاہتا ہوں'۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں، (والدیمی اور والدہ بھی)۔

آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ (صحیح مسلم، باب تقدیم ہز الوالدین علی التطوع، کتاب البر والصلة ۳۱۳/۲)

# بیعت کسے کہتے ہیں؟

بیعت ایک میم کا معاہدہ ہوتا ہے۔اب بھی بیعت کا ایک طریقہ جاری ہے۔ جے ہمارے ہاں" پیری مریدی" کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم دین پرعمل کریں گے اور بیعت کرتے ہیں کہ ہم دین پرعمل کریں گے اور آپ کی رہنمائی میں کام کریں گے۔

## بیعت کی اقسام:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بیعت ہوتی تھی بلکہ اس دور میں بیعت کی مختلف قشمیں یا کی جاتی تھیں۔

ا \_ بيعت على الإسلام \_

۲\_ بیعت علی الجهاد\_

س۔ مخصوص افعال کی پابندی پر بیعت (بیعبِ تصوف)

۳ بیعت خلافت۔

ایک قتم بیتھی کہ کوئی شخص مشرف باسلام ہوتا تو وہ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبولیت اسلام کی بیعت کرتا لیعنی بیہ معاہدہ کرتا کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے اور اب اپنی زندگی اسلام کے عقائد اور احکام کے مطابق گذاروں گا۔ یہ بیعت علی الإسلام کہلاتی ہے۔

ی میں میں ہوت ہے۔ اس میں ہوت ہے۔ اسٹی اللہ پورے اخلاص سے بیعت لی کہتم اسپے امیر کی اطاعت کرو گے اور جہاد فی سبیل اللہ پورے اخلاص کے ساتھ کرو گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خوا تین آئیں، انہوں نے چند مخصوص افعال کی پابندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس کی جو بیعت کی جات ہے ہوت ہے کہ شریعت کے خرائض و واجبات بجالائیں گے اور آپ کی جاتی ہوئی ہے۔ مشد کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہوئی ہے وہ اِس پر ہوتی ہے کہ شریعت کے فرائض و واجبات بجالائیں گے اور آپ کی برکت ہوتی ہے۔ یہ بیعت شریعت کے مطابق ہے اور اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔

ایک اورفتم کی بیعت نیتھی کہ جب کوئی خلیفہ یا امیر المومنین مقرر ہوتا تو لوگ اس کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرتے کہ ہم آپ کو امیر المومنین مانتے ہیں اور جائز کامول میں آپ کی اطاعت کریں گے۔

#### ججرت اور جہادیر بیعت کرنے کا مطلب:

اس حدیث میں اس تیسری قتم کی بیعت کا ذکر ہے۔ ججرت اور جہاد پر

بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ بھرت کر کے آؤں گا اور جہاد میں شریک ہوں گے۔ اور ان دو کاموں پر آپ کی بیعت کرنا جاہتا ہوں۔ آپ نے بیعت فرمانے کے بجائے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے۔ جب اس نے بتلایا کہ دونوں زندہ ہیں تو آپ نے اسے اس کے والدین کی طرف لوٹ جانے کا فرمایا اور ان سے حسنِ سلوک کرنے کا تھم دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ''اپنے والدین کے پاس جاؤ اور انہی کے سلسلے میں جہاد کرو''۔ (صحح مسلم ۳۱۳/۱) یعنی جومحنت اور کوشش تم جہاد میں جا کر کرتے ہو، وہی محنت اور کوشش ان کے حقوق کی ادائیگی میں کرو۔

#### والدین کی خدمت ہجرت اور جہاد سے بہتر ہے:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا ہجرت سے بھی بہتر کام ہے اور جہاد کے کتنے فضائل کام ہے اور جہاد کے کتنے فضائل قرآن کریم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ درجنوں سے زیادہ آیاتِ قرآنی اور بیسیوں احادیث ان کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں لیکن اس سب کے باوجود آپ نے اُسے جہاد اور ہجرت کرنے کے بجائے والدین کی خدمت کا تھم دیا۔

# ہجرت ہے متعلق مسئلے کی تفصیل:

اس مسئلے کو ذرا تفصیل ہے سیجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طبیبہ ہجرت فرمائی تو اس وقت مکہ مکرمہ کے تمام مسلمانوں پر ہجرت فرض میں تھی۔ کسی کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ ہرمسلمان پر لازم تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ججرت کر کے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر رہے۔ اِلّا بید کہ کوئی شخص اتنا سخت مجبور ہواور مکہ مکرمہ سے نکل نہ سکتا ہوتو وہ متثنیٰ تھا۔

یہ علم فتح مکہ تک رہا۔ جب مکہ مکر مہ فتح ہوگیا تو مسلمانوں کی وہاں حکومت قائم ہوگئی تو اب مکہ مکر مہ سے ہجرت کرنے کی فرضیت ختم ہوگئی۔ اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ میں آ کر رسول اللہ علیہ وسلم میں رہنا چاہتا تو وہ اجازت مانگا۔ اگر آپ کی طرف سے اجازت ملتی تو وہ مدینہ منورہ میں آ جاتا ورنہ وہیں رہ جاتا۔ بظاہر اِس صحابی کا واقعہ اس وقت کا ہے جب فتح کہ ہو چکا تھا اور ہجرت کی فرضیت نہیں رہی تھی۔ یہ کا واقعہ اس وقت کا ہے جب فتح کمہ ہو چکا تھا اور ہجرت کی فرضیت نہیں رہی تھی۔ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی اور علاقے کے ہوں۔

# جہاد ہے متعلق حکم کی تفصیل:

یہ بات تو ہجرت کے متعلق تھی۔ جہاد کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ بعض حالات میں ہر مسلمان مرد پر جہاد فرضِ عین ہو جاتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں عورتوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ایس حالت میں صرف مریض، نابالغ بیچے اور معذور افراد مشکل ہوتے ہیں۔ باتی لوگوں پر جہادایسے ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ تھم دوصورتوں میں پایا جاتا ہے۔

(۱) ایک یہ کہ دشمن نے کسی مسلمان بستی پر حملہ کر دیا تو اب اس بستی کے تمام مسلمانوں پر فرضِ عین ہے کہ وہ اس دشمن کا مقابلہ کریں۔ اگر مرد کافی نہ ہوں تو عورتیں بھی شریکِ جہاد ہوں اور الیی حالت میں عورتیں اپنے شوہروں سے اجازت لینے کی بھی پابند نہیں۔ اور اگر اس بستی کے مرد وعورت کافی نہ ہوں تو قریب ترین بستی کے اوگوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔

(۲) دوسری صورت ہے ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ہے اعلان کرے کہ تمام لوگ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں یا کوئی خاص عمر متعین کر دی کہ اس عمر کے تمام لوگ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں یا کوئی خاص عمر متعین کر دی کہ اس عمر کے تمام لوگ جہاد کے لئے نکلیں۔ ایسی صورت میں جن جن لوگوں پر وہ اعلان عائد ہوتا ہے، ان سب پر جہاد فرضِ عین ہو جائے گا۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے تمام مسلمانوں کو جہاد کے لئے نکلنے کا تھکم دیا۔ صرف تین صحابہ کسی عذر معتبر کی وجہ سے اس جہاد میں شریک نہ ہوئے جس کی وجہ سے ان پر عتاب ہوا اور بعد میں ان کی توبہ قبول کی گئی۔ قرآن وحدیث میں بی واقعہ تفصیل سے مذکور ہے لئے میں ان کی توبہ قبول کی گئی۔ قرآن وحدیث میں بی واقعہ تفصیل سے مذکور ہے لئے میں ان کی توبہ قبول کی گئی۔ قرآن وحدیث میں بی واقعہ تفصیل سے مذکور ہے لئے میں ان کی توبہ قبول کی گئی۔ قرآن وحدیث میں بی واقعہ تفصیل سے مذکور ہے لئے میں ان کی توبہ قبول کی گئی۔ قرآن وحدیث میں بی واقعہ تفصیل سے مذکور ہے لئے میں ان کی توبہ قبول کی گئی۔ قرآن وحدیث میں بی واقعہ تفصیل سے مذکور ہے لئے میں ان کی توبہ توبہ کی دیا۔

# جہاد کس وقت فرضِ کفایہ ہوتا ہے؟

ان دوصورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر جہاد فرضِ عین نہیں ہوتا بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے مثلاً یہ کہ کی بستی پر دشمن نے حملہ کیا تو اس بستی والوں پر تو فرض عین ہوگا لیکن باتی بستیوں پر فرضِ کفایہ ہوگا۔ یعنی اگر یہ اندازہ ہو کہ اس بستی کے لوگ کافی ہو جا کیں گے تو دوسری بستیوں کے افراد پر جہاد فرض نہ ہوگا لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ اس بستی کے لوگ پی تو قریبی بستی کے لوگوں پر جہاد فرضِ عین ہو جائے گا اور اس بستی والے بھی کافی نہ ہوں تو پھر دوسری بستی والوں پر فرض ہو جائے گا لیکن اگر اس بھی لوگوں کا جانا کافی ہوسب کا جانا ضروری نہ ہوتو باقی لوگوں پر فریضہ عائد نہ ہوگا۔ اگر وہ نہ جا کیس تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔

جہاد فرضِ عین نہ ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں

بیصحابی جس وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اجازت لینے آئے تھے۔

ملاحظه فرمائيج: سورة التوبية ١١٤ /١١٥ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن ما لك

اس وقت جہاد فرض عین نہ تھا بلکہ فرض کفایہ تھا۔ اس لئے آپ بنے اُسے جہاد میں جانے کی اجازت دینے کے بجائے فرمایا کہتم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تمہارے لئے یہی جہاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب جہاد فرضِ عین نہ ہو، اُس وقت جہاد بسے زیادہ افضل والدین کی خدمت میں رہنا ہے۔ اس بنیاد پر فقہاء کرام نے یہ مسکلہ بیان فرمایا ہے کہ جب جہاد فرضِ عین نہ ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے بیان فرمایا ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے جانا جائز نہیں۔ ہاں اگر والدین خوشی سے اجازت دے دیں تو پھر جہاد میں جانا حائز ہوگا۔

#### كيا والدين كي اجازت كے بغيرعلم دين اور تبليغ كے لئے جانا جائز ہے؟

جہاد کے علاوہ دو کام اور ہیں جن کے لئے لوگ خاص طور پر نو جوانوں کو گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ ایک،علم دین کے حصول کے لئے۔ طلبہ اپنے والدین سے رفصت ہو کر لمبے عرصے تک مدرسوں میں رہتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔دوسرے، تبلیغ کے لئے جیسے سہ روزہ،عشرہ، چلہ، چار ماہ اور ایک سال وغیرہ کے لئے گھروں سے نگلتے ہیں۔ بلاشبہ إن دونوں کاموں کے لئے نکلنا اللہ تعالیٰ کے راستے نکلنا اللہ تعالیٰ کے راستے نکلنا ہے۔

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اِن دوصورتوں میں والدین کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز ہے یا نہیں اور والدین کا حق یہاں بھی مقدم ہے یا نہیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بھی والدین کا حق مقدم ہے۔ جہاں تک علم دین کے لئے نکلنے کا معاملہ ہے تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ پورا عالم دین بنا تمام مسلمانوں پر فرضِ عین نہیں ہے بلکہ اگر استے مسلمان عالم بن جائیں جن سے پورے معاشرے کی دینی ضرورت پوری بو جائے تو باتی مسلمانوں کے لئے پوراعلم دین سکھنا ضروری نہیں رہتا۔ البتہ پوری بو جائے تو باتی مسلمانوں کے لئے پوراعلم دین سکھنا ضروری نہیں رہتا۔ البتہ

ہرمسلمان مرد وعورت پراتناعلم دین حاصل کرنا فرض عین ہے کہ جس کی روز مر ہ کے کاموں کے لئے ضرورت ہے جیسے نماز، روزہ اور پاکی، ناپاکی کے مسائل، اللہ تعالی مال دے دیتو زکوۃ کے مسائل، شادی ہوجائے تو نکاح وطلاق کے مسائل، تجارت کرنے گئے تو اپنی تجارت کے متعلق مسائل وغیرہ۔ اِن سب کے مسائل کو بقدرِ ضرورت کیصنا فرض ہوجاتا ہے لیکن پورا عالم دین بننا فرض عین نہیں ہوتا۔ اور ایسے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اپنے شعبے سے متعلق ضروری احکام علماء کرام سے پوچیس اور ان کے مطابق عمل کریں۔ جب یہ بات ہے کہ ہرمسلمان پر پورا عالم دین بننا فرض نہیں تو اس کے لئے والدین کی اجازت کے بغیر عالم بننا جائز نہیں بلکہ ایس مورت میں لازم ہے کہ ان کے پاس رہے، ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔

# تبلیغ کے حکم میں تفصیل:

تبلیغ کے کام میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیا ہے تو اس وقت تو اس پر فرض ہے کہ اس گناہ کو رو کنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہو نے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اُسے گناہ سمجھے اور یہ نیت رکھے کہ اگر بھی قدرت ہوئی تو اس برائی کورو کئے کی کوشش کروں گا۔

# سدروزه اور چله وغیره میں جانے کا حکم:

اتنی حد تک تو تبلیغ فرض مین ہے، اس سے زیادہ فرضِ میں نہیں کہ ہر شخص گھر سے نکلے اور دوسروں کو نیکی کے کاموں کی ترغیب دے اور گناہوں سے بیچنے کی دعوت دے۔ بید کام اگر چہ بہت عظیم اور ثواب والا کام ہے لیکن فرضِ عین نہیں۔ اور جب فرضِ عین نہیں تو مال باپ کی اجازت کے بغیر اس کے لئے نکلنا بھی جائز نہیں، نہ سہ روزہ میں، نہ دس روزہ میں، نہ چلے میں، نہ چار مہینے اور نہ ایک سال میں۔

#### حد سے تجاوز:

اِس معاطع میں مجاہدین بھی حدسے تجاوز کرتے ہیں کہ وہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے چلے جاتے ہیں۔علم دین کے سلسلے میں بھی بعض طلبہ فلطی کرتے ہیں کہ ماں باپ سے اجازت لئے بغیر مدارس میں داخلہ لے لیتے ہیں اور تبلیغ کے کام میں بھی یہ کثرت سے ہوتا ہے کہ والدین راضی ہوں یا نہ ہوں سہ روزہ یا دس روزہ کے لئے چلے گئے اور پھر وہیں سے خط بھیج دیا کہ اب میں چلہ کے بعد آؤں گا، دوسرا خط آیا کہ میں نے چار مہینے کر دیئے پھر وہاں سے خط آیا کہ اب میں سال بعد آؤں گا۔ یہ سب شرعی حدود سے تجاوز کرنے والی باتیں ہیں۔

# والدین کی اجازت کے بغیر نفلی حج کرنا جائز نہیں:

خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام نام ہے بندگی کا، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے گردن جھکا دینے کا۔ اپنی مرضی اور شوق کو پورا کرنا اسلام نہیں۔ آپ نے رقح فرض ادا کر لیا۔ اب نقلی حج پر جانے کا شوق پیدا ہوا تو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہ ہوگا۔ جائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ حالانکہ حج کتنی عظیم عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حج فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حجة الوداع کے موقع پر ادا کیا تھا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حجة الوداع کے موقع پر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد جب تک آپ کی والدہ حیات رہیں، کبھی حج کے لئے نہیں گئے حالانکہ اس کے بعد جب تک آپ کی والدہ حیات رہیں، کبھی حج کے لئے نہیں گئے حالانکہ

مدینه طیبہ سے حج کے لئے جانا کوئی زیادہ مشکل نہ تھالیکن والدہ کی خدمت کو چھوڑ کر حج پر جانا گوارانہیں کیا۔

# الله ورسول طلقهٔ آلیتم کا حکم بجالانا ہی بندگی ہے

شریعت نے جس حال میں جو تکم دیا، اُسے بجا لانا عبادت ہے، اس کے خلاف اپنی مرضی کرنا عبادت نہیں ہوسکتا بلکہ بعض مرتبہ اُسے کرنا جائز بھی نہیں ہوتا جیے مغرب کی نماز کے بارے میں شریعت نے تکم دیا کہ تین فرض پڑھو۔ اگر کوئی شخص تین کے بجائے چار رکعت پڑھے گا تو وہ قبول نہ ہوگی بلکہ الٹا منہ پر مار دی جائے گی۔ ای طرح عام حالات میں ہے تکم ہے کہ نماز کے دوران سرکو ڈھانپنا چاہیے لیکن جج کے دوران سرکو زگا رکھنے کا تکم دیا گیا۔ حتی کہ جج میں اگر کوئی مرد سر پر کپڑا ڈال لے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ای طرح عام حالات میں خوشبو لگانا پہندیدہ ہے لیکن جج کے دوران خوشبولگانا جائز نہیں۔ اگر لگائے گا تو دم دینا پڑے گا۔

اگر کوئی شخص بیہ سوچ کہ نماز میں سر ڈھانینا اور خوشبو لگانا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، اس لئے میں جج میں بھی سر ڈھانیوں گا اور خوشبو لگاؤں گا تو اِس کا بیفعل مقبول نہ ہوگا بلکہ النا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کیونکہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول سلٹھنڈیٹی کا حکم اس کے برخلاف ہے۔ اللہ ورسول سلٹھنڈیٹی کے حکم کو بجا لانا ہی بندگی ہے اور اس کا نام دینداری ہے۔ اگر اس کے برعکس کریں گے تو وہ دین نہیں ہوگا۔

#### حضرت اوليس قرني رحمه الله كا واقعه

Ţ

حضرت اولیس قرنی رحمہ الله مشہور تابعی بیں۔ آپ یمن کے رہنے والے

دم واجب ہونے کا مطلب ہے کہ ایک جانور جیسے بگرا، دنبہ بھیڑ وغیرہ (جس میں قربانی کی شرعانی ہے۔ شرائل موجود ہوں) کوفدید کے طور ہر ذبح کرنا۔

تھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ وہاں سے سفر کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا سکتے تھے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو کر صحابی ہونے کی فضیلت حاصل کر سکتے تھے۔ صحابی ہونا اتنا او نچا مقام ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد اس جیسا کوئی مقام نہیں۔ لیکن آپ کی والدہ بوڑھی تھیں اور آپ کے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے بجائے والدہ کی خدمت کو ترجیح دی حالانکہ یمن کے اور کئی حضرات جن میں حضرت ابوموئی اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عظما شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

دل سن نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کرے لیکن اس وقت چونکہ آپ پر والدہ کی خدمت فرض عین تھی، اس لئے آپ نے دل کی خواہش کو قربان کیا اور حکم شرعی کو سر پر رکھا۔ بندگی اِسی کا نام ہے۔ غلامی اسی کا نام ہے۔ دین اسی کا نام ہے۔ اس بندگی کے نتیجہ میں آپ کو یہ مقام ملا کہ جناب رسول ایلہ صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عنہ سے فرمایا: دیکھو! ایک شخص ہے جس کا نام اولیں ہے نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله عنہ ہے۔ یمن کا رہنے والا ہے۔ اس کی فلال فلال علامتیں ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہے، اگر بھی تمہاری کی فلال فلال علامتیں ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہے، اگر بھی تمہاری اس سے ملاقات ہوتو تم اس سے اپنے لئے مغفرت کی دُعا کرانا۔

(صحیح مسلم، باب من فضائل اولیس القرنی)

چنانچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں جہاد میں جانے کے لئے مختلف علاقول اور شہرول سے لئکر آیا کرتے تھے۔ جب یمن کے مجاہدین آتے تو آپ ان سے اپوچھا، ایک مرتبہ اولیں قرنی

بھی إن دستوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہ ساری علامات موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھیں۔ فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے جب تمام علامات سے پیچان لیا تو ان سے درخواست کی کہتم میرے لئے مغفرت کی دعم میرے لئے مغفرت کی دعم میرے لئے مغفرت کی دعا کرو۔ حالانکہ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ و راشد ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اور آپ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عُمر فاروق کا جنت میں ہے ) اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کا جنت میں قلعہ بھی دیکھا۔ اس سب کے باوجود اس شخص سے دُعا کی درخواست کی جا رہی ہے۔ جس نے مال کی خدمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجب پر ترجیح دی۔ اور اپنی دِلی خواہش پرعمل کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے گردن جھکا دی۔

#### محمود وایاز کا داقعه:

اسلام نام بی گردن جھکانے کا ہے۔ اسلام کے لغوی معنیٰ ہیں گردَن نہادَن (گردن جھکا لینے کا نام اسلام ہے۔ آپ نے محود و ایاز کا واقعہ سنا ہوگا۔ محود غزنوی افغانستان کا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ آپ نے محود و ایاز کا واقعہ سنا ہوگا۔ محود غزنوی افغانستان کا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جے ''ایاز'' کہا جاتا تھا۔ ''ایاز'' اپنی سلیقہ مندی، ذہانت، شرافت اور وفاداری کی وجہ ہے بادشاہ کا محبوب ہوگیا حتی کہ بعض مرتبہ بادشاہ اس کی بات پر بھی فوقیت دے دیا کرتا تھا۔ وزیروں کو سد ہونے لگا۔ بادشاہ یہ جتانے کے لئے کہ ایاز کو یہ مقام کیے حاصل ہوا، بھی بھی کوئی امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرے دربار میں وزیرِ اعظم کو تھم دیا کہ فلاں کوئی امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرے دربار میں وزیرِ اعظم کو تھم دیا کہ فلاں بیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ نے تھفے کے طور پر بھیجا تھا، وہ حاضر کیا جائے۔ وہ بیالہ بیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ نے تھفے کے طور پر بھیجا تھا، وہ حاضر کیا جائے۔ وہ بیالہ بیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ نے تھفے کے طور پر بھیجا تھا، وہ حاضر کیا جائے۔ وہ بیالہ بیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ منے تھفے کے طور پر بھیجا تھا، وہ حاضر کیا جائے۔ وہ بیالہ بیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ میا

بہت ہی قیتی جواہر کا بنا ہوا تھا۔ کروڑوں اربوں کی مالیت کا تھا۔ وہ لا کر رکھا گیا۔
ایک ہھوڑا منگوالیا۔ ایک وزیر سے کہا کہ یہ ہھوڑا لے کر پیالے کوتوڑ ڈالو۔ اس کے ہاتھ کپکیانے گئے۔ کہا کہ بادشاہ سامت! جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں۔ بڑا قیمی پیالہ ہے، توڑنے سے بڑا نقصان ہوگا۔ بادشاہ نے دوسرے کوتھم دیا۔ وہ بھی کپکیا گیا۔ تیسرے نے بھی معذرت کر دی۔ آخر تک سب وزراء کے اندر اس پیالے کو توڑنے کی ہمت پیدا نہ ہوئی۔ سب سے آخر میں ایاز کوتھم دیا۔ اس نے ہھوڑا اٹھایا اور اسے پیالے پر دے مارا اور اس کے مکڑے کمڑے کر دیتے دربار پر ساٹا طاری ہو گیا۔ بادشاہ سلامت! مجھ سے اگر خلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت! مجھ سے اگر خلطی ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت! مجھ سے اگر خلطی ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایسے ہزاروں پیالے توڑے جا سکتے ہیں مگر بادشاہ کا تھم نہیں توڑا جا سکتا۔

## سب سے برای دانشمندی

اس کے جواب برغور سیجے کہ پہلے معافی مانگی یہ نہیں کہا کہ ابھی تو آپ نے حکم دیا تھا کہ اسے توڑ ڈالئے اور اب ناراض بھی ہور ہے ہیں۔ اور پھر حکم بجا لانے کی حکمت کیے عمدہ انداز میں بیان کی کہ اس جیسے ہزاروں پیالے ٹوٹ سکتے ہیں، بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی وہ صفت تھی جس نے ایاز کومحود غرنوی کا چہیتا غلام بنایا تھا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی مسلمان کا یہی معاملہ ہونا چاہئے۔ جس وقت بنایا تھا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی مسلمان کا یہی معاملہ ہونا چاہئے۔ جس وقت اور جس حال میں اللہ کا حکم آ جائے، اُسے صدقِ دل سے مان کرعمل کرنے والا ہو۔ اس کے خلاف کوئی عقلی دلیل اس کے آگے کارگر نہ ہو۔ سب سے بڑی دانشمندی سے اس کے خلاف کوئی عقلی دلیل اس کے آگے کارگر نہ ہو۔ سب سے بڑی دانشمندی سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سائیڈیٹی کے حکم کو بجا لاؤ۔ جہاد چھوڑ نا پڑے، جہاد چھوڑ دو، خانقاہ جھوڑ نی پڑے، خانگاہ جھوڑ دو، تبلیغ

چھوڈنی پڑے، تبلیغ چھوڑ دو، نفلی جج کو چھوڑنا پڑے، اُسے چھوڑ دولیکن ضرورت کے باوجود والدین کی خدمت کو نہ چھوڑو فی شریعت کے احکام کو نہ چھوڑو۔ یہی تعلیماتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے اور یہی کلید کامیا بی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين٥

المرابع المرا

4

. .

موضوع اتباع منت يشمرات خطاب حضرت مواه نامفتى محمد فيع عثانى مظليم مقام جامع مسجد ، جامعه دارالعلوم مراتبى تارت ۱۹ جمادى الثانية ٢٣٣٠ ه ترتيب و و نات مواه ناا تجاز احمر صعراتي (فاضل جامعه دارالعلوم كراجي) به تنام محمد نظم اشرف

# ﴿ اتباع سنت كے ثمرات ﴾

#### خطبهءمسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِنُ به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فلا هَادِيَ لهُ ونشهد أن لآ الله الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين. وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً.

#### أمالعد!

فَأَعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ 0

#### تمهيد

عزيز طلبه!

آپ حضرات سے خطاب کرنے کے لئے پیرکا دن مقرر ہوالیکن مشاغل کی وجہ سے اس کی پابندی کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ پچھلے پیر کو بیان کرنے کا ارادہ تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا تو ہم نے ان کو غنیمت سمجھا کہ ان سے خطاب سے آپ حضرات کو فائدہ ہوجائے۔

# ز مانه طالبعلمی کی اہمیت:

طالبعلمی کا زمانہ ایسا ہے کہ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد صادق آتا ہے:

﴿ نعسمتان مغبونٌ فیه ما کثیر من الناس الصحة والفراغ ﴾ ( بخاری ، تتاب الرقاق ، ترزی ، تتاب الزید )

''دو نعتیں الی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سے لوگ دھوئے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت دوسرے ، فرصت ' طابعلمی کے زمانے میں انسان کی صحت بھی بھر پور ہوتی ہے ، بھی زلہ زکام ہوجائے تو وہ الگ بات ہے ورنہ طابعلمی کا دور نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے جو طاقت ہے بھر پور ہوتا ہے۔

آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس فرصت کہاں ہے، ہمیں تو بہت مصروفیت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کومشغولیت کا پیۃ اس وقت چلے گا جب آپ پر ذمہ داریاں آئیں گی۔ ہم بھی جب طالبعلمی کے زمانے میں یہاں دار العلوم میں پڑھتے تھے تو ہم

اینے آ پ کو بہت مصروف سمجھتے تھے لیکن اب پتہ چلا کہ مشغولیت کس کو کہتے ہیں۔اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے اٹھنے کے بعد کام شروع کرتے ہیں، رات کا ایک ج جاتا ہے۔عشاء کے بعد اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اب لیٹ جائیں، اب لیٹ جائیں لیکن فرصت نہیں ہوتی۔ اگر مجھی لیٹ بھی جائیں تو نیندنہیں آتی۔ الگلے دن کے کاموں کے بارے میں تفکرات وخیالات آ گھرتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں تو نجانے کتنے لوگوں کو کہہ کر سوتے ہیں کہ فلال فلال کام کل کو یاد کرادینا، یادواشت کے پریے بھی لکھ کر رکھتے ہیں۔ بلآخر نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر نیند آتی ہے۔لیکن جب طالبعلم ہوتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ دورہ حدیث کے سال میں پہلے گفنٹے میں مولانا مفتی رشیداحمہ صاحب کا بخاری شریف کا درس ہوتا تھا اور دوسرے گفتے میں مولانا اکبرعلی صاحب مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے مفتی رشید احمد صاحب سبق بڑھا کر نکلے اور ادھر مولانا اکبرعلی صاحب اسے کمرے سے باہر نکلے۔ ہماری نیندر کی ہوتی کیونکہ راتوں کو نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ وہیں برآ مدے میں تکیہ، حیا در کے بغیر لیٹ جاتے ، درسگاہ تک پہنچنے میں حضرت کو حیار منٹ لگتے تو ہم تین منٹ کے لئے سوجاتے اور چوتھے منٹ میں اٹھ جاتے۔

تفکرات اور خیالات نہ ہونے کی وجہ سے نیندا پنے قابو میں تھی کہ جب چاہا سوگئے اور جب چاہا اٹھ گئے۔ لیکن اب کاموں کا اتنا بچوم اور اتنے تفکرات ہیں کہ نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ لوگوں کو یہ تفکرات نہیں۔ آپ کو اگر چہ مصروفیت ہے لیکن یہ مصروفیت اس طرح کی ہے کہ جب تک کام میں لگے ہوئے ہیں تو دماغ مصروف ہے لیکن ہمارا تو دماغ فارغ ہوجا تا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کام میں ہوتا۔

گویا اس دور میں آپ کو صحت اور فراغت کی نعتیں ملی ہوئی ہیں اور یاد

رکھئے کہ پیغمتیں پھرلوٹ کرنہیں آئیں گی۔

ے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی آکے جو نہ جائے، وہ بڑھایا دیکھا

## اس وقت کی قدر کریں:

جوانی جاکر واپس نہیں آتی اور بردھایا آکر واپس نہیں جاتا۔ آج کل آپ
کے پاس نوجوانی کا زمانہ ہے۔ یہ بہت تیزی سے گذرتا ہے۔ یہ بہت جلدی ختم
ہوجائے گا۔ اس کی قدر کریں کیونکہ عام طور پرلوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونعتیں الی ہیں کہ بہت سے
لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسرے
فراغت۔

جوانی میں عام طور پرلوگ کاموں کوٹال دیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کوٹسلی دیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کوٹسلی دیتے ہیں کہ چلو یہ کام کل کرلیں گے، اگلے دن کہتے ہیں کہ چلو آئندہ کل کرلیں گے، پرسوں کرلیں گے۔ یہاں تک کہ وہ کام ٹلتا جاتا ہے اور بھی انجام نہیں پاتا اور جب بڑھا پاآ جاتا ہے تو پھر کام کرنے کی ہمت بھی کمزور پڑجاتی ہے۔ لہٰذا آپ اس جوانی کی قدر کریں اور اس سے خوب کام لیں۔

#### . ہمارے طلبہ اصلاح کے طالب ہیں:

ہمارا معاملہ تو وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا اس وجہ سے نانعے ہوجاتے ہیں گر اس بات سے خوثی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ ، ہمارے طلبہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے اصلاحی

خطاب ہو۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمارے طلبہ اصلاح کے طالب ہیں۔

#### اصلاح کی اہمیت وضرورت:

اور اصلاح کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی حدو انتہاء نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ تعلیم کے لئے بہتی زیور یا تعلیم الاسلام وغیرہ کا مطالعہ بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کتابوں میں کھے ہوئے مسائل کو معلوم کرکے ان پڑمل کرلے تو آ دمی متقی اور پر ہیزگار بن سکتا ہے۔ جب تربیت نہیں ہوتی تو علم بھی بیکار ہوجا تا ہے۔

#### تربیت حاصل نه کرنے کے نقصانات:

دارالعلوم کے ایک فاضل اسلام آباد میں مدرس ہیں۔ مجھ سے ان کا اصلاتی تعلق ہے۔ ہزارہ کے قریب ان کا اصل گاؤں ہے۔ آج ان کا اور ان کے اور ساتھی کا خط آیا۔ جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ سے ایک اہم مشورہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں برعتیں اور خلاف شریعت رسمیں بہت ہیں۔ قبائلی تعصبات کی وجہ سے قل وغارت گری بھی عام ہے۔ عورتوں کو اغواء کرلیا جاتا ہے۔ غرضیکہ طرح طرح کی وغارت گری بھی عام ہے۔ عورتوں کو اغواء کرلیا جاتا ہے۔ غرضیکہ طرح کی رسمیں جا ہلانہ رسمیں جو زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کے اندر تھیں۔ اس طرح کی رسمیں ہمارے گاؤں میں بھیلی ہوئی ہیں۔ اور انتہائی افسو سناک بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جو مدارس سے فارغ ہوکر گاؤں میں جاتے ہیں۔ وہ خود کسی ہزرگ سے تربیت یافتہ نہیں مدارس سے فارغ ہوکر گاؤں میں جاتے ہیں۔ وہ خود کسی ہزرگ سے تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ان خرابیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ مال کے لالج میں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ان خرابیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ مال کے لالج میں پر جاتے ہیں۔ حس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود لارائی

جھٹروں میں مبتلا ہوجائتے ہیں تو ایسے علماء سے عوام کو فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ انہوں نے کھا۔ کھا۔

غور کیجے! جو کچھ انہوں نے لکھا، ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ (طلبہ نے جواب دیا جی ہاں ، پھر فر مایا) آپ لوگوں کو جب شہادۃ العالمیہ ملتی ہے، اس وقت آپ سولہ سال تک بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ سرکاری سکولوں اور کالجوں میں تو اس لئے بڑے بڑے عہد نہیں ملتے کہ وہاں ان سندوں کی کوئی قدرو قیمت نہیں۔ اگر چہ سرکاری طور پر بیا اساد منظور ہوگئ ہیں لیکن ان کی بنیاد پر سرکاری اداروں میں کوئی بڑا عہدہ نہیں ملتا چھوٹی موٹی ملازمت مل جاتی ہے۔ جیسے فوج میں امامت یا کسی سرکاری محبد میں امامت وخطابت یا عام سکولوں میں ٹیچر بننے کا موقع مل جاتا ہے۔ کوئی کلیدی عہدہ نہیں مل سکتا۔ البتہ آپ دین کا کام کر سکتے تھے لیکن تربیت حاصل نہ کرنے کی وجہ نہیں مل سکتا۔ البتہ آپ دین کا کام کر سکتے تھے لیکن تربیت حاصل نہ کرنے کی وجہ کہیں مل سکتا۔ البتہ آپ دین کا کام کر سکتے تھے لیکن تربیت حاصل نہ کرنے کی وجہ کہیں مل سکتا۔ البتہ آپ دین کا کام کر سکتے میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ تربیت کی طرف توجہ دیں۔

## تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع:

یے تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے اور اتنا بہترین موقع ہے کہ عمر کھر میں آپ کو بھی ایسا موقع نہیں سلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے یوں تو تمام وین مدارس میں تربیت کے بہترین مواقع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طالبعلم تربیت حاصل کرنا چاہے، اپنے اساتذہ کی خدمت میں رہے اور ان سے عرض کرے کہ میں آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ تربیت کریں گے۔ دارالعلوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیب سے تربیت کے ایسے سامان فرمائے ہیں کہ آپ کو دنیا میں شاید کہیں نہیں ملیں گے۔ لائبہ یک اعلیٰ درجے کی ہے۔ کتابوں کے ذریعے آپ اینے مطالعہ میں ملیں گے۔ لائبہ یک اعلیٰ درجے کی ہے۔ کتابوں کے ذریعے آپ اینے مطالعہ میں

جتنا اضافہ کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے شعبے کے ذریعے آپ جتنی علمی تحقیقات کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ منتھی طلبہ دار الافقاء میں جاکر فقہی مسائل کی مشق کرنا چاہیں تو ان کے لئے اس کے بہترین مواقع ہیں اور دارالطلبہ میں رہتے ہوئے اسلامی معاشرت کے احکام پڑمل کرنے کا سنہری موقع ملتا ہے۔

#### تربیت حاصل کرنے کا آسان طریقہ: اتباع سنت

اگرآپ دارالطلبہ میں رہتے ہوئے وہاں کی زندگی کوسنت کے سانچے میں وال دیں تو یہی آپ کی تربیت ہے۔ آپ کو ولی اللہ بننے کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہیں دارالعلوم کی چار دیواری میں رہتے ہوئے آپ اللہ کے ولی بن سختے ہیں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر کام میں سنت کی رعایت رکھیں۔ چلنے میں، کھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، بیت الخلاء آنے جانے میں، وضو کرنے میں، نماز پڑھنے میں، مجد آنے جانے میں، رات کوسونے میں، صبح کو اٹھنے میں، کہاز پڑھنے میں، کھانا لینے کے لئے جانے میں، کھیل کود میں غرضیکہ تمام معاملات کوسنت کے تابع کریں تو آپ ولی کا مل بن جا کیں گے انشاء اللہ اور ولی کا مل بن جا کیں گے انشاء اللہ اور ولی کا مل بین جا کیں مشرف باسلام ہوں گے اور کامل بھی ایسے بنیں گے کہ آپ کو دکھے دکھے کر کافر بھی مشرف باسلام ہوں گے اور کریں تو گرے کی گراہیوں میں مبتلا لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔

# إنتاع سنت كا ايك عظم فائده: الله تعالى كي محبت:

اپنے آپ کوسنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ اپنے آپ کو ای طرح صاف سقرا رکھیں جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ روایات ے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں نجانے کتنی مرتبہ آپ مواک کرتے تھے۔ ہر نماز کے وقت مسواک فرماتے تھے، تبجد میں اٹھتے تو مسواک فرماتے تھے، تبجد میں اٹھتے تو مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ہر وقت مسواک ساتھ رہتی تھی۔ دانت بالکل صاف تھرے رہتے تھے۔ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹی رہتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹی رہتی تھی۔ آپ کے جسم سے ملتے مسکرا کر بھائی رہتی تھی۔ جس سے ملتے مسکرا کر بھائی رہتی تھے۔

بیسب باتیں سنت نبوی میں داخل ہیں اور جوش آنخصور صلی الله علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنائے گا وہ ہر دلعزیز بن جائے گا اور لوگوں کی محبت کا مرکز بن جائے گا۔ کیوں 'بن جائے گا؟ اس لئے کہ قرآن مجید یہ بتلاتا ہے کہ ایبا آدمی تو الله کا محبوب بن جاتا ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُ مُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِنِي يُحَبِبُكُمُ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِنِي يُحَبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عران ٣١)

''آپ فرماد بیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہتم میری پیروی کروتو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔''

# کونساعمل معتبر ہے؟:

خوب سمجھ لیجے! ایک ہے قابلیت اور ایک ہے مقبولیت۔ کتابوں سے آپ کو قابلیت تو حاصل ہوجائے گی کہ محنت کرنے کی وجہ سے کتابوں کا مطلب سمجھ لیس گے، شرح اور حاشیہ سمجھ لیس گے، مسائل کی دلیل جان لیس گے لیکن کتابوں سے مقبولیت نہیں آئے گی۔ مقبولیت تو عمل سے آئے گی اور عمل وہی معتبر ہے جو سنت کے تابع ہو، ورنہ کأن لحد یکن ہے۔

#### ''اتباع سنت'' ہے ولایت حاصل ہوگی:

اللہ رب العزت كاكتنا كرم ہے كہ اس نے دين اتنا آسان بنايا ہے كہ آدمی كو ولى اللہ بننے كے لئے كہ آدمى ولى اللہ بننے كے لئے كہيں جنگل اور جزيرے ميں جانے كى ياكسى وريانے ميں ڈرہ دالنے كی ضرورت نہيں پڑتی بلكہ شريعت ہے كہ انسانوں كے درميان زندگی گذارو، اپنے روز مرہ كے كام كروليكن انہيں شريعت كى حدود كے اندر كرو۔ بس يہى ولايت ہے۔

آپ کا صبح ہے لیکر شام تک کام اس کے سوا کیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھیں، صبح کو پچھ نہ پچھ تلاوت کریں، کمروں اور درسگاہوں کی صفائی، صبح کا ناشتہ پھراسباق میں حاضری، دو پہر کا کھانا اور پچھ دیر کے لئے آ رام، ظہر کے بعد پھر اسباق میں حاضری، عصر کے بعد تفریح اور کھیل، مغرب کے بعد مطابعہ اور عشاء کے بعد تکرار پھر سوجانا۔ یہ آپ کی روز مرہ کی زندگی ہے۔ ای کوسنت کے مطابق ڈھال بعد تکرار پھر سوجانا۔ یہ آپ کی روز مرہ کی زندگی ہے۔ ای کوسنت کے مطابق ڈھال کیجئے تو آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ مثلاً ان کاموں میں سے ایک کام ہے دی کے مطابق کتی سنیں ہیں۔

# مدرسه میں کھانا لینے سے متعلق سنتیں:

ال سلسلے میں سب سے پہلا قدم ہے ''مطبخ سے کھانا حاصل کرنا''۔عصر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں چھوٹے طلبہ سلام پھیرتے ہی فوراً مطبخ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ سنت سے ثابت ہے کہ نماز کے بعد آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور صحابہ کرام کچھ دیر بیٹھتے تھے، ذکر اور دعا فرماتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کی تابعیت ختم ہوجاتی ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ جتنی دیرامام دعا کرتا ہے آ ہے بھی آئی دیر دعا کریں لیکن پچھ نہ پچھ ذکر اور دعا اپنے طور پر کریں کیونکہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور دعامانگنا مستحب بھی ہے۔ لہذا تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سنت کو ادا کریں۔ اس کے بعد کھانا لینے مستحب بھی ہے۔ لہذا تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سنت کو ادا کریں۔ اس کے بعد کھانا لینے جا کیں لیکن بھاگ کرنہ جا کیں۔

دیکھے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لئے بھاگ کرنہ آؤ۔ ظاہر ہے کہ آ دی نماز کے لئے اس لئے بھاگتا ہوا آتا ہے کہ رکعت یا تکبیر اولی فوت نہ ہوجائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر چہ تکبیر اولی یا رکعت چھوٹ رہی ہولیکن بھاگتے ہوئے نہ آؤ۔ جب نماز کے لئے بھاگنے کی اجازت نہیں تو دوسرے کاموں کے لئے بھاگنے کی اجازت نہیں تو دوسرے کاموں کے لئے بھاگنے کی اجازت نہیں تو دوسرے کاموں کے لئے بھاگنا الگ چیز ہے کہ اس کا مقصد ہی بھاگنے سے حاصل ہوتا ہے لیکن کی اور کام کے لئے بھاگنا ادب کے کا مقصد ہی بھاگنے سے حاصل ہوتا ہے لیکن کی اور کام کے لئے بھاگنا ادب کے کہ مقصد ہی بھاگنے سے حاصل ہوتا ہے لیکن کی اور کام کے لئے بھاگنا ادب کے

اَيَكَ صديث يَسَ فَرَضَ نَمَازَكَ بِعددِعا كَ تَبُولِت كَا وقت مَدُورَ بَ: حديث كَ الفاظ يه بين: عن أبي أمامة قال: قيل يبارسول اللّه! اى البدعاء أسمع. قال: جو ف الليل الأخرو دبر االصلوات المكتوبة (رواه الترمدي في كتاب الدعوات)

خلاف ہے)

اس کے بعد جب مطبخ میں پینجیں تو فورا قطار میں کھڑے ہوں۔ قطار میں وقارے کھڑے ہوں، ایک دوسرے وقارے کھڑے نہ دیں، ایک دوسرے کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، مل مل کر کھڑے نہ ہوں، فاصلے سے کھڑے ہوں تاکہ دوسرے کو ایذا نہ پہنچ۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ'' ارض مباحہ' کے اندر جوشف سب سے پہلے پہنچ جائے وہ اس جے کا حقدار ہوجا تا ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کو اس جگہ سے ہٹائے جیسے معجد میں اگر ایک شخص آکر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اس جا تا ہے تو بعد میں آئر ایک جگہ بیٹھ جا کہ اس جا تا ہے تو بعد میں آئے والے خص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے کہے کہ تم اس کو ہٹا کر خود آگے برطے کی کوشش کرنا بھی ناجائز ہے۔ جو پہلے آکر آگے پہنچ گیا اس کو ہٹا کرخود آگے برطے کی کوشش کرنا بھی ناجائز ہے۔ جس جگہ جو کھڑا ہے۔ وہ اس کو ہٹا کرخود آگے برطے کی کوشش کرنا بھی ناجائز ہے۔ جس جگہ جو کھڑا ہے۔ وہ اس کا حق ہے، وہاں سے ہٹانے کا کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔

## کھانالانے سے متعلق سنتیں:

کھانالانے میں سنت ہے کہ اُسے ڈھک کر لائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ڈھکنا وغیرہ نہ ہو تو لکڑی سے ڈھا تک دو۔ بعض طلبہ ڈھکنے کے بغیر برتن لاتے تھے۔ الحمد للد اب اس کی پابندی کروائی جارہی ہے کہ ڈھکنا ساتھ ضرور لایاجائے، اس کئے کہ کھانے کو کھلا رکھنا سنت کے خلاف ہے۔ آج کل کے سائنس دان بھی اس کی ایک حکمت بتلاتے ہیں کہ فضا میں بیاریوں کے جراثیم بھیلے ہوئے دان بھی اس کی ایک حکمت بتلاتے ہیں کہ فضا میں بیاریوں کے جراثیم بھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ڈھکنا نہ ہوتو جراثیم کھانے میں شامل ہوکر بیاریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک ہمیں تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے کرنا جا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے کرنا جا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بی میں دین

کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔

کھانا لانے میں ایک ادب بی بھی ہے کہ روٹی کے اوپر سالن کا برتن نہ رکھا جائے بلکہ سالن کے برتن پر روٹی رکھنی جاہیے۔ بیدادب میں نے اپنے والد ماجد رحمة الله تعالی علیہ سے سنا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اصل غذا تو روٹی ہے سالن اس روٹی کو کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔

### بيح موئے كھانے سے متعلق ايك اہم مدايت:

کھانا لینے کے بعد اُسے سنت کے مطابق کھا کیں اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر طلبہ کو جو کھانا ملتا ہے، عام طور پر وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب چند طلبہ اکشے بیٹے کر کھانا کھاتے ہیں تو پچھ نہ پچھ کھانا نی جاتا ہے جو بعض مرتبہ ضائع ہوتا ہے۔ گذشتہ خطاب میں ہم نے آپ سے کہاتھا کہ ہر منزل والے ایمانظم بنا کیں کہ بچنے والا کھانا ضائع ہونے کے بجائے یہاں پر کام کرنے والے ایمانظم بنا کیں کہ بچنے والا کھانا ضائع ہونے کے بجائے یہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کے کام آئے۔ جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہر منزل میں ایک صاف برتن رکھا جائے جسمیں طلبہ بچا ہوا کھانا رکھا کریں اور وہ کھانا مزدوروں کو دیا جائے۔ کیا ہماری اس تجویز پر عمل ہور ہا ہے؟ ( بہت سے طلبہ نے اثبات میں جواب جائے۔ کیا ہماری اس تجویز پر عمل ہور ہا ہے؟ ( بہت سے طلبہ نے اثبات میں جواب مزدوروں کو کھانا مل جاتا ہوگا۔ یہ بہت عظیم الثان عبادت ہے۔ وہی کھانا جوگل سڑ کر ضردوروں کو کھانا مل جاتا ہوگا۔ یہ بہت عظیم الثان عبادت ہے۔ وہی کھانا جوگل سڑ کر ضائع ہوجاتا تھا۔ اب وہ مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے اور آپ کوصد نے کا ثواب مل منائع ہوجاتا تھا۔ اب وہ مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے اور آپ کوصد نے کا ثواب مل منائع ہوجاتا تھا۔ اب وہ مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے اور آپ کوصد نے کا ثواب مل

حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ او چھا گیا کہ اسلام کا سب سے احپھا عمل کونسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ﴿ إِضْعَامُ الطَّعَامِ وإِفْسَاءُ السَّكَامِ ﴾ (منداحد بن سنبل ار٢١٣) \* كمانا كحلانا اورسلام كو پيديلانات "

# برتن سے کھانا نکالنے سے متعلق سنتیں:

کھانا کھانے میں یہ بات سنت کے خلاف ہے کہ آ دمی اتنا کھانا نکالے جو کھانا ہو۔ زیادہ کھانا لینے کی کھانہیں سکتا۔ برتن میں صرف اتنا کھانا نکالے جتنا کھا سکتا ہو۔ زیادہ کھانا لینے کی صورت میں جو برتن میں سالن چ جائے گا۔ وہ یا تو خراب ہوجائے گایا اگر دوسرا آ دمی کھائے گا تو اُسے ذرا گھن آئے گی۔

اور پھر دوسرا ادب سے ہے کہ جتنا کھانا نکالے اس کو بھی بڑی صفائی سے کھائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، والد صاحب کے دوست تھے، ہم انہیں تایا ابا کہا کرتے تھے۔ بھی بھی ہمارے دارالعلوم دیو بند میں والد صاحب سے ملنے کے لئے آیا کرتے تھے۔ بھی ایسا ہوتا کہ مثلاً گھر سے چاولوں کی پلیٹ بھر کر آگئ تو وہ ایسا کرتے کہ اس میں سے بچھ چاول اس پلیٹ میں الگ کر لئے اور وہ کھائے۔ جتنے چاول کھانا ہوتے، وہ کھالیتے، اور اس طرح صفائی کے ساتھ کھاتے کہ بالکل انگل کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا اور بقیہ چاولوں کو ہاتھ تا کہ بچا ہوا کھانا دوسرا آدمی آرام سے کھالے۔

آج کل عام طور پر بڑے برتوں میں کھانا ہوتا ہے اور ساتھ چھوٹے چھوٹے جھوٹے برتن اور پلیٹی وغیرہ ہوتی ہیں کہ کھانے والا اپی ضرورت کے بقدر نکالے۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اتنا کھانا ہو، زیادہ نہ نکالا جائے۔ زیادہ نکالے گاتو پلیٹ کیے صاف کریگا حالانکہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ صاف کرنے اور انگلیوں کو دھونے سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ صاف کرنے اور انگلیوں کو دھونے

ے پہلے چائنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ'' جہبیں کیا خبر کہ تمہارے کھانے کے کون سے جصّے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔'' ہوسکتا ہے کہ کھانے کا جو جز و پلیٹ سے لگارہ گیا ہے یا انگلیول سے لگا ہوا ہے، برکت اسی میں ہو۔

# باریال میلنے کی ایک وجہ:

آج کل بہت زیادہ بیاریاں پھیلنے کی میرے خیال میں ایک بہت بری وجہ یہ ہے کہ کھانے کی سنت پرضیح طریقے سے عمل یہ ہے کہ کھانے کی سنت پرضیح طریقے سے عمل ہونے لگے تو اللہ تعالی کا قرب اور محبت بھی ملے گی اور صحت بھی ٹھیک رہے گی کیونکہ سنت میں سرایا طہارت ، نفاست اور یا کیزگی ہے۔

## " جان بچانا فرض ہے':

بعض مرتبہ میزبان زبروسی زیادہ نکال دیتے ہیں۔ اور پھر زیادہ کھانے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک برزگ کہیں تشریف لے گئے۔ میزبان نے پلیٹ میں کھانا زیادہ نکال دیا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے بقدر کھالیا۔ باتی نے گیا۔ میزبان نے کہا حضرت پلیٹ صاف کرنا سنت ہے۔ فرمایا: ہاں یہ سنت ہے کین جان بچانا فرض ہے۔

# کھانے سے متعلق دیگر سنتیں:

اس کے علاوہ کھانے کے دوسرے آداب اور سنتیں میہ بیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ ہاتھ دھوکر کھائیں دستر خوان بچھا کر کھانا کھائیں۔ جو کھانا نج جائے تو أسے اللہ کے راستہ میں صدقہ کرلیں۔ اگر یہ خیال ہوکہ دوبارہ بھوک لگے گی تو پھر پچھاپنے لئے بچا کر رکھ سکتے ہیں لیکن اُسے ڈھا نک کر ایسی جگہ رکھو کہ خراب نہ ہو۔

#### دوسری اہم سنت: سلام کرنا

دوسری اہم سنت جو یہاں ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ وہ سلام کی سنت ہے۔ آئ
کل بیدرواج چل پڑا ہے کہ مصافحہ تو کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے حالانکہ تاکید سلام
کی آئی ہے۔ مصافحہ کی نہیں آئی۔ مصافحہ تو دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ اول بیہ کہ
دوسرے آ دمی کو اتنا موقع ہو کہ وہ مصافحہ کرسکے، دوسرے بیہ کہ اس کا ہاتھ بھی خالی
ہو۔لیکن سلام کے بید دوشرطیں ضروری نہیں بلکہ سلام کے آ داب میں سے تو یہاں تک
آیا ہے کہ مثلاً آب دوساتھی چلے جارہے ہیں۔ راستہ میں دیوار آگئی، پھر دوبارہ ملے
تو پھر بھی سلام کریں۔افشاء السلام شریعت کا پہندیدہ عمل ہے۔

#### ابن عمر رضي الله تعالى عنه كا واقعه:

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگر درشید فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابزار تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ پورے
بازار میں گھوے۔ جو بھی ملتا رہا اُسے سلام کرتے رہے، نہ کوئی چیز خریدی نہ فروخت
کی اور نہ کسی چیز کا بھاؤ معلوم کیا اور نہ کسی دکان پررکے۔ میں نے واپسی پر پوچھا:
حضرت! آپ بازار تشریف لے گئے تھے لیکن ویسے ہی واپس آ گئے؟ فرمایا ہم اس
لئے گئے تھے کہ وہاں مسلمان ملیں گے، انہیں سلام کریں گے۔ بیسنت پر عمل کرنے کا
جذبہ اور شوق ہے۔

# فجر کی سنتوں ہے متعلق ایک اہم مسکلہ:

ایک اور اہم بات فجر کی سنتوں کے متعلق عرض کرنی ہے۔سنتوں کے بارے مسئلہ رہے ہے کہ جب تک نماز کھڑی نہ ہو، اس وقت تک مسجد میں پڑھی جاسکتی ہیں کیکن جب جماعت کھڑی ہوجائے تو اصل مسلہ یہ ہے کہ مسجد میں سنتیں نہ پڑھی جائیں لیکن فقہاء کرام نے فجر کی سنتوں کے بارے میں اس حد تک اجازت دی ہے کہ اگر امام کے سلام چھیرنے سے پہلے پہلے سنتیں ادا کرکے جماعت میں شریک ہوسکتا ہے تو سنتیں ادا کر لے کیونکہ فجر کی سنتوں کی تا کید بہت زیادہ آئی ہے بلکہ باقی حارنمازوں کی سنتوں کے مقالبے میں ان سنتوں کی تاکید سب سے زیادہ ہے لہذا انہیں جھوڑ نا یا قضا کرنامعمولی بات نہیں۔ اس لئے فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی کین ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس میں پوری کوشش کی جائے کہ پیسنتیں مسجد ہے باہر اداکی جائیں کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جماعت ہورہی تھی اور ساتھ میں ایک صحابی نے سنتیں ادا کیں تو بعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنکیر فرمائی۔ اس لئے فقہاء نے فرمایا کہ بہتر تو پیہ ہے کہ مسجد ہے باہر سنتیں ادا کی جائیں لیکن اگر باہر جگہ نہ ہوتو بالکل دروازے کے پاس یعنی جتنا دور ہوسکے، وہاں ادا کر نے، ہم نے ترکی میں دیکھا کہ وہاں برانی معجدوں میں معجد سے ایک دوصف کے فاصلے پر چبوترے بنائے گئے ہیں۔ وہ شایدای لئے بنائے گئے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی سنتیں پہلے نہ پڑھی ہوں تو وہاں ادا کریں۔ یہاں بھی ہم نے معجد کے باہر صفیں ڈلوائی ہیں تا کہ وہاں سنتیں ادا کی جائیں۔ اکثر طلبہ وہیں بڑھتے ہیں لیکن میں دیکھا ہوں کہ بعض طلبه مجد کے اندر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، لا أبالى بن سے۔ اگر مسكله معلوم سے تو بيراا پروائي خطرناك ہے۔

# سنت برعمل كرنے اور كرانے كا احسن طريقه:

اور ایک اہم بات بیہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ کوئی کسی پر تنقید نہ کرے۔ بڑے چھوٹوں کومحبت سے سمجھا کیں۔ چھوٹے بڑوں سے ادب سے بات کریں۔ برابر کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کریں۔ کسی سے غلطی ہوجائے تو چیکے چیکے سے اور تنہائی میں اس سے بات کریں۔'' امر بالمعروف اور نہی عن المنكر'' دين كا قطب اعظم ہے۔ آپ اس كى مثق يہيں كر سكتے ہيں۔ اس كے لئے کسی چلے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں چلے میں جانے سے منع نہیں کرتا۔ چھٹیوں میں اگر والدین اجازت دیں تو چلے میں ضرور جائیں۔ بہت فائدہ ہوتا ہے برا خیروبرکت کا کام ہے۔لیکن میں کہتا ہول کہ چلہ تو ہوگا چھٹیوں میں، آپ یہاں اپنی روزہ مرہ کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى عادت ڈالیں۔ کھانا كھانے کے دوران کسی سے سنت کے خلاف عمل ہوتو اُسے احترام اور حکمت کے ساتھ یاد دلا دیں۔اس طرح کسی اورعمل میں کسی ساتھی کاعمل سنت کے خلاف ہوتو احتر ام کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا فریضہ انجام دیں۔ ایبا کرنے ہے آپ چند دنوں کے اندر نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ انشاء اللہ اللہ تعالی ہمیں اتباعِ سنت کی توفیق عطا فرما ئیں۔( آمین )

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين



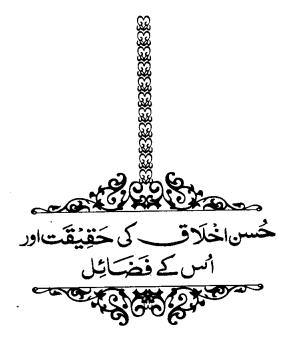

موضون حسن اخلاق کی حقیقت اورا سکے فضائل خطاب حصرت مولا نامفتی محمد فیع عثانی مظلم مقام جامع مسجد ، جامعه دارالعلوم کراچی عاری ۱۰۰۳ تاریخ تاریخ مولانات مولانا اعجاز احمد محمد آئی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) برتیب وعنوانات مولانا اعجاز احمد صد آئی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) باجتمام محمد نظم اشرف

# ﴿ مُسنِ اخلاق كى حقيقت اور اسكے فضائل ﴾

خطبهءمسنونه:

نحمدةً و نصلّي على رسوله الكريم.

امابعد!

عَنُ أَبِى هُويَوَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيُمَاناً أَحُسَنَهُمُ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَاءِ ٥ (رواه الرّذي وقال عذا عديث صن خيارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَاءِ ٥ (رواه الرّذي وقال عذا عديث صني كتاب النكاح، وفي المثلوة، كتاب النكاح، باب عشرة النماء ومالكل واحدةِ من الحقوق، الفعل الثاني، رقم الحديث ٣٢٦٣)

علامہ نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ''ریاض الصالحین'' اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اسے ہم نے کافی عرصے سے شروع کر رکھا ہے۔ آج کی مجلس میں یہ باب شروع کریں گے کہ شریعت میں ''دوسرے کے ساتھ حسن سلوک'' کا کیا تھم دیا گیا ہے اور یہ کہ خواتین کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کیا کیا ہم ایات دی ہیں۔

اس سلسلے کی ایک حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ أَكُمَ لُ اللَّهُ وَمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمُ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمُ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ النَّاءِ ٩﴾

''سب سے مکمل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھے میں ۔''

### "دسنِ اخلاق" کے کہتے ہیں؟

''خُلَق''اصل میں عادت کو کہتے ہیں۔ ''حُسُسنُ السُحُلُقُ'' کا مطلب ہوا ''اچھی عادت، اچھے اخلاق''۔ حسنِ اخلاق کیا ہے؟ اس کا حاصل اور لب لباب جو علاءِ کرام نے لکھا ہے، تین چیزیں ہیں۔

ـ بَذُلُ الْمَعُووُف

٢ كَفُّ الْأَذِي

س\_ طَلاقَةُ الُوَجُه

بذل المعروف كا مطلب يہ ہے كه آپ دوسرے كيساتھ اچھا اور خير خواہى كا معامله كريں اور روپ، پيسے اور زبان ہے أسے جو پچھ فائدہ پہنچا سكتے ہوں، پہنچانے كى كوشش كريں۔ ہرآ دمى بيسوچ كه وہ دوسرے كوكيا فائدہ پہنچا سكتا ہے اور پھر جوسجھ ميں آئے اور اس كا موقع بھى مل جائے تو وہ فائدہ پہنچائے۔

۲۔ کفت الأذى كا مطلب يہ ہے كہ دوسروں كو تكليف نہ بہنچائے۔ اس بات كا خيال ركھ كه ميرى كسى بات يأكسى فعل سے دوسرے كو ناحق ادفىٰ نا گوارى اور

دل آ زاری نه ہو۔

۳۔ طلاقۃ الوجہ کے معنی ہیں خندہ پیشانی سے ملنا۔ مطلب یہ کہ جب آپ
کسی سے ملیں تو آپ کے چہرے پر بشاشت ہو۔ دیکھنے والا یہ محسوں کرے کہ مجھ
سے ملتے ہوئے خوش ہوا ہے۔ اس سے اس کے دِل میں بھی خوشی پیدا ہوگی۔
یہ تین چیزیں حاصل ہیں حسنِ اخلاق کا۔
یہ تین چیزیں حاصل ہیں حسنِ اخلاق کا۔

## "بذل المعروف" كي صورتين:

بذل المعروف لیعنی دوسرول کو فائدہ پہنچانے میں بہت سے طریقے ایسے بھی ہیں جن میں کوئی وقت، محنت اور بیبہ بھی خرچ نہیں ہوتا مثلاً آپ چلے جا رہے ہیں۔ راستہ میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے چلنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آپ نے چلتے چلتے اسے ہٹا دیا۔ اس پر کوئی وقت اور محنت خرچ نہیں ہوئی لیکن آپ نے اپنے اس عمل سے لوگوں کے ساتھ ایک حسنِ سلوک کر دیا۔

آپ بس میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ضعیف آ دمی کھڑا ہے۔ بے چارہ تھک رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا سرک کر اس کو جگہ دے دی تو آپ نے اِس کے ساتھ حسن سلوک کر دیا۔

گھر میں گئے، دیکھا کہ کوئی ایسامخضر ساکام ہے جس کے کرنے سے بیوی
کوخوشی ہو سکتی ہے، وہ کر دیا تو یہ بھی بذل المعروف ہے۔ کسی بات سے بیچ کوخوشی ہو
سکتی ہے، وہ کر دی تو یہ بھی بذل المعروف ہے۔ بعض مرتبہ بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ
کرنے میں انہیں خوشی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بھی بذل المعروف میں
شامل ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے
بچوں کے درمیان دوڑ لگواتے تھے اور خود بیٹھ جاتے یا کھڑے ہو جاتے کہ تم دوڑ لگاؤ

اور ہمیں کون سب سے پہلے آگر چھوتا ہے۔ بیچ دوڑ لگاتے اور آپ کو چھونے کی کوشش کرتے۔کوئی آپ کے چھونے کی کوشش کرتے۔کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا،کوئی کہیں گرتا۔آپ بھی خوش ہوتے۔ گرتا۔آپ بھی خوش ہوتے تھے اور بیچ بھی خوش ہوتے۔

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب اپنی خانقاہ سے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو بعض اوقات بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو بھی کسی بچے کے پیچھے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے، تو وہ بچہ کہتا: ''اللہ میاں! بڑے ابا مر جائیں''۔ بیکے خوش بھی ہوتے اور یہ بد دُعا بھی کرتے۔ حضرت کواسی میں مزہ آتا تھا۔

بذل المعروف كى ايك صورت يه بهى ہے كہ مثلاً آپ كہيں بيٹے ہيں اور دوسرا شخص آپ كے برابر ميں آگيا۔ اگر چه اس كے بيٹنے كے لئے جگہ كافی ہے ليكن آپ اس كے لئے تھوڑے سے سرك گئے تو اس كے دل ميں خوشی پيدا ہو جائے گی كہ آپ اس كى قدركى، اس كى اہميت كا احساس كيا اور اس كى عزت كى۔ اور اگر سركنے كى جگہ نہيں ہے تو روايات ميں يہاں تك آتا ہے كہ تھوڑے سے ال جائيں تاكہ اسے معلوم ہوكہ آپ نے اس كے آنے كومسوس كيا۔ اس سے اس كے دل ميں خوشی پيدا ہو جائے گی۔

غرضیکہ بذل المعروف (بعنی دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے) کے بیت اور سفر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دفتر بیت بھی ہو سکتے ہیں اور سفر میں بھی ہو سکتے ہیں اور سفر میں بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر موقع کے لئے میں بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر موقع کے لئے آدمی خود سوچ سوچ کر یہ کام کر سکتا ہے لیکن یہ کام جب ہوگا جب آدمی کو اس بات کا شوق ہوگا کہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

#### والدصاحب رحمة الله عليه كا واقعه:

والدصاحب رحمة الله عليه اپنا واقعه سنار ہے تھے بكه ايك مرتبه ميں ہندوستان

میں سفر کررہاتھا۔ انگریزی دورِ عکومت تھا، ریل کا سفر تھا۔ ریل میں رش بہت تھا اور سفر بھی رات بھر کا تھا۔ میرے برابر میں ایک بوڑھا ہندو بنیا آگر بیٹھ گیا۔ دورانِ سفر اس کو نیندآ گئی تو میرے کندھے پر سر رکھ کرسو گیا۔ اب میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر میں ذرا سا بھی باتا تو اس کی آ کھ کھل جاتی۔ وہ سونے کے بعد خرائے لینے لگا۔ اس کے منہ سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ضعیف آ دمی ہے اور میرا صاحب بالجنب (عارضی طور پر ساتھ ہونے والا ساتھی) ہے اور قرآن حکیم میں ''صاحب بالجنب' کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس لئے میں بڑی احتیاط سے بیٹھا کہ کہیں اس کی آ نکھ نہ کھل جائے۔ کئی گھنٹے گذر گئے میں نے کروٹ نہیں بدلی۔ وہ خوب سویا، کسی شہر میں گاڑی رکی تو اس کی آ نکھ کھل گئے۔ چونکہ میں کئی گھنٹے کا جاگا ہوا تھا اس کے میری آ نکھ لگ گئے۔ بچھے اونکھ آئی تو میرا سر اس کے کندھے سے بلکا سائکرایا اس کے فوراً مجھے دھکا دیا۔

اس نے ایک منٹ کے لئے بھی اس کو گوارانہ کیا کہ کسی مسلمان کو ایک منٹ کے لئے راحت مل جائے جب کہ انہوں نے گھنٹوں تکلیف برداشت کر کے اُسے راحت پہنچائی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی اور قرآنی آیات اور احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حسنِ سلوک کا تعلق صرف مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہئے۔ اس کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آنا اور اس کو تکلیف سے بچانا اس کاحق ہے۔

# '' كف الأذى'' كى تفصيل:

"کف الاذی" کا حاصل یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ کسی دوسرے کو آپ کی وجہ سے ناحق تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگوں کی عادت سگریٹ پیننے کی

ہوتی ہے، ایسے لوگ بعض مرتبہ دورانِ سفر بھی سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور برابر والوں پر دھواں چھوڑتے رہتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے، یہ جائز نہیں۔
بعض پان والے پان کھاتے ہیں اور قریب ہی اس کی پیک تھو کتے رہتے ہیں۔ دوسرے کو اس سے گھن آتی ہے۔ یہ بھی تکلیف دینے والی چیز ہے۔ بعض نسوار کھانے والے چی تھو کتے رہتے ہیں حالانکہ برابر میں دوسرے افراد موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے۔

بعض لوگ ریل میں پہلے سے پہنچ جاتے ہیں حالانکہ ان کی ریزرویشن (Reservation) نہیں ہوتی۔ کپڑا بچھا کر جگہ پر قبضہ کرلیا۔ بعض مرتبہ کوئی شخص صرف ایک مکٹ لیتا ہے لیکن دوآ دمیوں کی جگہ پر قبضہ کر لیتا۔ بیصرف حسنِ اخلاق کی بات نہیں بلکہ بیاتو حق کی ادائیگی اور گناہوں سے بیچنے کی بات ہے۔ جینے کا ٹکٹ تم نے لیا ہے، اتنے کا دوسروں نے بھی لیا ہے۔ جہمیں بھی ایک آ دی کی جگہرنے کا حق ہے، دوسرے کو بھی اتنی ہی جگہرنے کا حق ہے، دوسرے کو بھی اتنی ہی جگہ گھیرنے کا حق ہے، دوسرے کو بھی ارلیا۔ اسی طرح ایسے طریقے سے بیٹھنا کہ جس سے برابر والے کو شکل ہورہی ہو جا تر نہیں۔

ای طرح اگر کسی کے منہ میں بدبو ہوتو اس کے لئے مجلس جانا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو، جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ''جس شخص نے بچی پیاز اور کھائی ہو یا کچالہان کھایا ہوتو وہ مجد میں نہ آئے''۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچے پیاز اور لہان کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے جس سے برابر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے منع کیا ہے۔ اندازہ سیجئے کہ اس اور پیاز سے تکلیف ہی کتنی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف تو سگریٹ اور بیٹری سے ہوتی ہے اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بو منہ کی ہوتی تکلیف وہ بو منہ کی ہوتی

ہے اگر کسی کے منہ میں پائیریا کی بیاری ہے۔ اور ایسی ہی تکلیف بغلوں سے ہوتی ہے اگر کسی کی بغلوں سے ہوتی ہے اگر کسی کی بغلیں صاف نہ رہتی ہوں، سخت گرمی کے موسم میں پیینوں کے باوجود نہاتے نہ ہوں۔ اس سے کیڑوں میں لیپنے کی بدبوآ جاتی ہے جس سے برابر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

# "ادب" کی جامع تعریف:

ہم ایک مرتبہ اپنے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدائحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اہلِ مجلس سے ایک سوال کیا۔ فرمایا کہ یہ بات بہت کی جاتی ہے کہ فلال کام ادب کے موافق ہے اور فلال بات ادب کے خلاف ہے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مجلس میں علاء کرام موجود تھے اور علاء ہی سے یہ خطاب تھا۔ آپ کے اس سوال پر ہم سب خاموش رہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ بعض لوگ ادب اسے سمجھتے ہیں کہ آہتہ آواز میں بات کرے، او پُی آواز میں نہ بولے۔ بعض لوگ ادب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کے آگے سر جھکا کے بیٹھے، ان کی طرف نہ دکھے۔ بعض حضرات ادب یہ تجھتے ہیں کہ بڑے کے آگے سر جھکا کے بیٹھے، ان کی طرف نہ دکھے۔ بعض حضرات ادب یہ قرار دیتے ہیں کہ چھوٹا بڑوں کے بیٹھے چلے، آگے نہ چلے وغیرہ وغیرہ ۔ ان میں سے کوئی بھی ادب کی جامع اور کمل تعریف نہیں ہے۔ ادب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ'' آپ دوسروں کے ساتھ کوئی ایبا معاملہ نہ کریں جس سے کی صحیح تعریف یہ ہے کہ'' آپ دوسروں کے ساتھ کوئی ایبا معاملہ نہ کریں جس سے کی صحیح تعریف یہ نہ کا گواری ہو'۔

جو باتیں اوپر ذکر کی گئی ہیں کبھی ان کا کرنا ادب ہوتا ہے اور کبھی ان کے برعکس معاطے میں ادب پایا جاتا ہے۔ مثلاً رات کا وقت ہے اور رستہ نگ اور پرخطر ہے اور اندھیرا بھی ہے اور آپ کسی بڑے کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود آگے ہو جائیں اور بزرگ کو پیچھے رکھیں تا کہ راستہ کو دیکھیں،

کوئی دخمن ہے تو اس سے بچاؤ کا انظام کریں، جھاڑ جھنکار ہیں تو اس کو راستے سے ہٹائیں وغیرہ غرضیکہ یہاں ادب کا تقاضا پیچھے چلنا نہیں، آگے چلنا ہے۔ ای طرح بعض مرتبہ آہتہ کے بجائے بلند آواز سے بولنا ادب ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنا آہتہ بولیں کہ بڑے تک آواز ہی نہ پہنچ تو یہ ادب کے خلاف ہے، اتنی او نچی آواز سے بولنا چلیں کہ بڑے تک آواز باسانی سن سکے۔ اس طریقے ہے بھی گردن جھکا کر بیٹھنا واب ہوتا ہے لیکن بھی بڑے کی طرف دیکھنا ادب کی بات ہوتی ہے مثلاً اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں تو اس سے ان کو الجھن ہوگی کہ پہتے ہیں، اور آپ گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں تو اس سے ان کو معلوم نہیں یہ میری بات س بھی رہا ہوں۔ ایک سے معلوم نہیں یہ میری بات س بھی رہا ہے یا نہیں تو ایس صورت میں ادب کا تقاضا ہے ہے معلوم نہیں یہ میری بات س بھی رہا ہے یا نہیں تو ایس صورت میں ادب کا تقاضا ہے ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں۔

خلاصہ یہ کہ اپنے قول و فعل ہے دوسروں کو ناحق طور پر ادنیٰ نا گواری اور تکلیف سے بچانا ادب ہے اور'' کفّ الاذی'' کا حاصل بھی یہی ہے کہ آپ کی وجہ ہے کسی کوادنیٰ ناحق تکلیف یا نا گواری نہ ہو۔

# تنبسم ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خاص سُنّت:

تیسری چیز ہے''طلاقۃ الوجہ'' (یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ تھی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ تھی کہ عام طور پر آپ کے چہرہ انور پر تبہم رہتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ نے تبہم کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ آئے ضریف کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ آئے ضریف سے جہرہ کے جہرہ میں رسول اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ کے چہرہ مبارک پر بناشت ہوتی۔ ہرایک سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ ہاں اگر آپ بھی کوئی مبارک پر بناشت ہوتی۔ ہرایک سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ ہاں اگر آپ بھی کوئی

ناجائز بات دیکھتے تو آپ کے چہرہ انور پراس سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سفر سے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے درواز ب پر پردہ ڈال رکھا تھا اور اس پرکوئی تصویر تھی
(اس وقت تک تصویر کی حرمت سے متعلق احکام آئے ہی نہیں تھے یا حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا کو تھم معلوم نہ تھا) آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف
لائے تو آپ کا چہرہ ناگواری کی وجہ سے سرخ ہوگیا۔ میں نے عرض کیا: میں اپنے
گناہوں کی معافی مائلی ہوں۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
نے معافی پہلے مائلی۔ غلطی بعد میں پوچھی۔ یہ ادب کی بات ہے) آپ نے بین کر
تصویر کے متعلق مسلہ بتلایا۔ یہ خاص حالت کا بیان ہے ورنہ عام حالات میں آپ کے
تھرے مبارک پرتبہ مہوتا تھا۔

#### ایمان کے اعتبار سے اتنا ہی کامل:

تو حسنِ خلق کا خلاصہ تین چیزیں ہوئیں، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، ناحق کلیف سے بچانا اور مسکرا کر ملنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں جتنی زیادہ ہوں گی وہ ایمان کے اعتبار سے اتنا ہی کامل ہوگا۔ اس سے حسنِ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہی

# مسکرانے کی عادت ڈالیں:

اور یاد رکھے! بیصرف سننے سے کام نہیں چلتا بلکہ عادت ڈالنے اورمشق

کرنے ہے کام چلتا ہے۔ ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی مشق کی جائے، بعض لوگوں کے چہروں پر کسی وجہ سے مسکراہٹ نہیں ہوتی مثلاً بچپن سے عادت نہیں پڑی، یا کسی تکلیف و بیاری میں ببتلا رہتے ہیں یا کسی کوغم و پر بیٹانی ہوتی ہے جس کوسوچتے رہنے کی وجہ سے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ بیٹخص سوچا کرے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتی کتی پر بیٹانیاں اور سختیاں آئی ہیں۔ جان کے لالے پڑ گئے۔ وشمنوں نے کتنے کتے منصوبے بنائے اور کتنا کتنا ستایا لیکن سب بچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بشاشت معروف ہے۔ بیتصور کرنے سے چہرے پر مسکراہٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہوئے یہ عادت ڈالیس کہ جب کسی سے بات کیا کریں تو مسکرا کر کیا کریں۔ شروع میں بخکلف ایبا کرنا ہوگا۔ رفتہ رفتہ اس کی عادت پڑ جائے گی۔

#### عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت:

دوسری بات بیہ بیان فرمائی کہ:

﴿وَ خِيارُكُم خِيارُكُم لِنِساءِ ٩﴾

''تم میں سے سب سے اچھے مرد وہ میں جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں۔''

# آپ صلی الله علیه وسلم کا بیویوں سے حسنِ سلوک اور اسکا اثر:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے۔ ایک وقت میں سات خواتین بھی جمع ہوئیں۔ آپ نے ان کے حقوق ادا کئے اور ان کے ساتھ الیا برتاؤ کیا کہ یہ سب خواتین آپ پر فریفتہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنبا آپ کی شان میں

بەشعر پڑھا كرتى تھيں۔

لُوامِی زُلیُنحا لَوُ رَءَیْنَ جَبِیْنَهُ لَا ثَوْنَ بِقَتُلِ القُلُوبِ عَلَی الْیَدِ ترجمہ: زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرہ انورکو دکھے لیتیں تو انگیوں کو کاٹے کے بجائے اپنے دلوں کو چیر ڈالتیں۔

زلیخا کا واقعہ مشہور ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔ احضرت یوسف علیہ السلام سے اُسے عشق کے درجے میں محبت ہوگئ تھی۔ عورتوں نے ملامت کی اور کہا کہ اسے کیا ہوگیا ہے کہ یہ فلال سے محبت کرنے لگی۔ زلیخا کو جب پتہ چلا تو اسنے ایک مجلس منعقد کی، ان خواتین کی دعوت کی۔ ان کے سامنے پھل رکھ دیئے اور ان کے ہاتھوں میں چاقو دے دیئے تا کہ وہ انہیں کاٹ کاٹ کر کھا کیں۔ یوسف علیہ السلام گھر میں کہیں جے۔ انہیں آ واز دی۔ جب آپ سامنے آئے تو عورتیں آپ کے حسن و گھر میں کہیں جے۔ انہیں آ واز دی۔ جب آپ سامنے آئے تو عورتیں آپ کے حسن و جمال سے ایس مبہوت ہوئیں کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہ رہا اور چھوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیس۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار ارشاد فرما رہی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے بے پناہ قلبی تعلق تھا۔ یہی حال تمام ازواج مطہرات کا تھا۔ تو آپ نے کر کے دکھایا کہ ایک کامیاب اور عظیم شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔

# حضرت ڈاکٹر عبدالحیٔ عار فی رحمہ اللہ کی حیرت ناک کرامت:

ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے سے اور ہمیں جیرت ہوتی ہے۔ فرماتے سے کہ المحدللہ! میں نے شادی کے بعد آج تک بھی اپی المیہ کواپنے کی کام کے لئے نہیں کہا کہ مثلاً مجھے فلاں چیز اٹھا دو، فلاں چیز رکھ دوحتی کہ بعض اوقات وہ بیٹھی ہوتی ہیں اور گلاس ان کے پاس رکھا ہوتا ہے۔ اگر میں انہیں گلاس اٹھا کر دینے کے لئے کہوں تو وہ بڑی خوتی سے اٹھا کر دینے اور انہیں اٹھنا بھی نہ پڑتا اور میں اٹھاؤں تو مجھے اٹھنا وہ بڑی خوتی سے اٹھا کر دینے ہے لئے کہوں تو بھے اٹھنا کو دیتیں اور انہیں اٹھنا بھی نہ پڑتا اور میں اٹھاؤں تو مجھے اٹھنا بھی کہا کہ قاتو ایسے موقع پر بھی میں نے بھی ان سے نہیں کہا کہ گلاس اٹھا دو۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ میری باندی اور ملازمہ تو نہیں ہے، میری بیوی ہے، رفیقہ ءِ زندگی ہے۔ ان کوکسی کام کا حکم دینے کا مجھے حق کہاں ہے! یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی خوتی سے حضرت کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے بھی اپنی المیہ حضرت کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے بھی اپنی المیہ سے لہجے بدل کر باہت نہیں گی۔

ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بیکتی بڑی کرامت ہے۔ بیخرق عادت ہے۔ بیوی تو بیوی ہے آدمی سے مال باپ کے ساتھ بھی بعض اوقات گفتگو میں بھول چوک ہو جاتی ہے، گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے (اللہ پناہ میں رکھے) بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

حضرت کا انتقال اسی (۸۰) سال کی عمر میں ہوا ہے اور شادی کے بعد تقریباً ساٹھ سال کا عرصہ اکٹھے گذرا ہے۔ اتنے طویل عرصہ تک اس کا اہتمام کوئی آسان بات نہیں۔ یہ زبردست کرامت اور خرقِ عادت بات ہے۔

حضرت کا جب انقال ہو گیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے ہمارے گھر والوں کو

یہ دونوں باتیں بتلائیں کہ حضرت نے مجھے بھی کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میں اپنی خوشی سے ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور حضرت نے زندگی بھر مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔

#### بیٹیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی فضیلت:

اور یہال یہ بات جانا بھی ضروری ہے کہ عورتوں میں جہاں ہیویاں ہیں،
اس طرح بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔
عرب میں ایک بڑا بُرا اور ظالمانہ رواج تھا کہ لڑی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے، ناک بھوں چڑھاتے، اپنے لئے لڑی کو عار شجھتے اور اُسے زندہ دفناتے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسلام نے اِس ظالمانہ اور بہیانہ رسم کا خاتمہ کیا۔ اور رسول محید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسلام نے اِس ظالمانہ اور بہیانہ رسم کا خاتمہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جن کی بیٹیاں ہوتیں اور وہ ان کو پالتے اور آپ نے اپنی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر فر مایا کہ:

د بیٹیں اور دو بیٹیوں کی برورش کرنے والے جنت میں اِن دو انگیوں کی طرح ہوں گے ہے۔

#### مال كالمقام:

ای طریقے سے خواتین میں ماکیں بھی داخل ہیں۔ ماں کا یہ مرتبہ رکھا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بعد والدین کا حق ہے، اس میں مال شامل ہے اور ویسے بھی باپ کے مقابلے میں مال کا حق زیادہ ہے۔ اور جرائم میں شرک کے بعد سب سے بڑا باپ کے مقابلے میں مال کا حق زیادہ ہے۔ اور جرائم میں شرک کے بعد سب سے بڑا کے اس حدیث کی عربی عبارت یہ ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیمة أنا و هو هکذا" و ضم اصابعه (رواہ مسلم بحواله مشکواة المصابیح، کتاب الآداب، باب الشفقه و الرحمة علی المحلق، الفصل الأول)

جرم والدین کے ساتھ بدسلوکی کا ہے۔ ایک صدیث میں ہے کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے۔

#### اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے:

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کس قدر مقام عطا کیا ہے اور اس کا کس قدر احترام رکھا ہے۔ اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی کس قدر تاکید کی ہے۔ کی سے۔

اسلام نے صلہ رحمی کو فرض قرار دیا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اپنے اپنے درجے میں صلہ رحمی بھی فرض ہے۔ صلہء رحمی کے مستحق رشتہ داروں میں جس طرح مرد شامل ہیں، عورتیں بھی اسی طرح شامل ہیں۔ لہٰذا جس طرح مرد رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ضروری ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ اللّٰہ رب العزت ہمیں حسنِ اخلاق کے تقاضوں پڑمل کرنے اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أنِ الحمد للهِ رب العالمين ٥

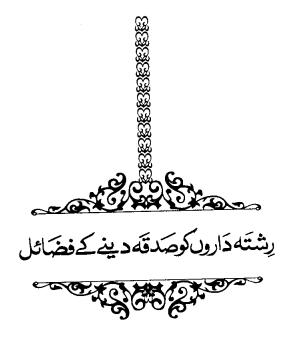

موضوع رشته دارول كوصد قد دينه كفضائل خطاب حضرت مواا نامنتی مجدر فیع عثمانی مظلیم مته م جامع معجد، دارالعلوم مراجی ترتیب و منوانات مولانا فجاز احمد صدر آنی (فاصل جامعد دارالعلوم مراجی) با بتمام محمد ناظم اشرف

# ﴿رشته داروں كوصدقه دينے كے فضائل ﴾

#### خطبهءمسنونه:

نحمدةً و نصلي على رسوله الكريم.

ر أمالعد!

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْهُمَكَ افِى، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِی إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَحَبِلُهَا" (رواذ الخارى والينا في منن أبى داؤد رقم الحديث: ١٦٩٧ و في جامع الرّذي رقم الحديث: ١٩٠٩)

# واصل اور مکافی کے معنی:

اس حدیث میں دوالفاظ استعال ہوئے ہیں۔ واصل اور مکافی۔ واصل کے معنی ہیں صلدرمی کرنے والا اور مکافی معنی ہیں صلدرمی کرنے والا ۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا ۔ ورمانی کا مطلب ہے برابر برابر کا معاملہ کرنے والا ۔ معاطے کو برابر کر دینے والا ۔ فرمانیا

لیس الواصل بالمکافی (رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر سر ابر معاملہ کرے) بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ جیسے وہ کریں گے، وہ ہماری شادی کھی میں شریک ہوں گے تو ہم بھی ان کی خوشی اور غی میں شریک ہو گے۔ وہ ہمارے کاموں میں مدد کریں گے تو ہم بھی جا کیں گے ورنہ نہیں جا کیں گے۔ وہ ہمارے کاموں میں مدد کریں گے تو ہم بھی کریں گے وہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ مکانی میں کو تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہم مکانی مکانی مکانی مکانی مکانی مکانی کریں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے بلکہ یہ تو مکانی کا کہ یہ صلہ کو تو ڑے والا ہے۔ بلکہ یہ تو مکانی کو تو ڑے والا ہے۔ باتھ ساتھ تعلق کو تو ڑے دور یہ اپنی کہا جائے گا کہ میا ملہ کریں ہے ساتھ حسنِ سلوک نہ کریں، یہ ان اور یہ اپنے تعلق کو جوڑے۔ رشتہ دار خواہ اس کے ساتھ حسنِ سلوک نہ کریں، یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریا رہے۔

# رشتہ داروں کی خوشی عمی میں شریک ہونا ضروری ہے:

اگر کوئی شخص کسی رشتے دار کی دعوت میں اس لئے شریک نہیں ہوتا کہ اس محفل میں کوئی غیر شرعی کام ہے یانا ج گانا ہے یا مردوں عورتوں کا مخلوط اجتاع ہے وغیرہ تو بہ سجیح ہے لیکن کسی کسی رشتے کی شادی بیاہ یا کسی اور خوشی میں اس لئے شریک نہ ہونا کہ چونکہ وہ ہماری خوشی میں نہیں آئے شے، اس لئے ہم بھی نہیں جائیں گے، درست نہیں۔ بلکہ اسے چاہئے کہ دوسرے رشتہ دار نے شرکت کی ہویا نہ کی ہو، اگر درست نہیں۔ بلکہ اسے چاہئے کہ دوسرے رشتہ دار نے شرکت کی ہویا نہ کی ہو، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوتو یہ ان کی خوشی میں شریک ہو۔ اگر زیادہ میل جول کو جی نہیں جاہتا تو زیادہ دیر نہ بیٹھے۔تھوڑی دیر کے لئے شریک ہوکر واپس آجائے۔ خدانخواستہ جاہتا تو زیادہ دیر نہ بیٹھے۔تھوڑی دیر کے لئے شریک ہوکر واپس آجائے۔ خدانخواستہ

وہ بیار پڑ جائیں تو یہ نہ سوچے کہ جب ہم بیار ہوئے تھے، ہمارا آپریش ہوا تھا تو وہ ہمیں پوچھے نہیں آئے ہم کیوں جائیں، بلکہ ان کی عیادت کرنے کے لئے چلا جائے۔ ورنہ اسے صلہ رحمی کے فضائل حاصل نہ ہوں گے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ عیادت سنت کے مطابق کریں، اس کے آواب کا خیال کریں مثلاً بے وقت نہ جائیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مریض یا تیار داروں کو تکلیف ہو وغیرہ۔

## ''باندی آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو دیتی تو زیادہ ثواب ملتا''

ایک حدیث میں ام المونین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے پاس ایک باندی تھی جسے انہوں نے آزاد کیا۔ (پرانے زمانے میں غلام اور باندی ام ہوتی تھی) اس دور میں غلام اور باندی بہت بڑا مال تصور کیا جاتا تھا۔ جس طرح کسی کے پاس اونٹ ہو نا اس کے مالدار ہونے کی علامت تھی، اسی طرح غلام اور باندی رکھنے والاشخص بھی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ ہونے کی علامت تھی، اسی طرح غلام اور باندی رکھنے والاشخص بھی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت میمونہ نے ثواب حاصل کرنے کے لئے باندی کو آزاد کیا تھا (اور شریعت میں غلام اور باندی کو آزاد کرنے کے متعدد فضائل بیان کئے گئے ہیں) صحابہ شریعت میں غلام اور باندی کو آزاد کرنے کے متعدد فضائل بیان کئے گئے ہیں) صحابہ کرام میں بیاعام معمول تھا کہ غلام خرید کراسے آزاد کر دیتے تھے۔

حضرت میمونہ نے باندی کو آزاد کرنے سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مشورہ نہیں الله علیہ وسلم سے مشورہ نہیں ایسا تھا، اجازت بھی نہیں مانگی تھی چونکہ خود مالکہ تھیں، اس لئے انہیں ایسا کرنے کا اختیار تھا۔ بعد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے باندی کو آزاد کر دیا؟ عرض کیا: جی باندی کو آزاد کر دیا؟ عرض کیا: جی باندی کو آزاد کر دیا؟ عرض کیا: جی باندی آزاد کرنے نے سوالیہ انداز میں بوجھا: آزاد کر دیا؟ عرض کیا: جی باندی کو آزاد کر دیا؟ عرض کیا: جی باندی آزاد کرنے کے بجائے آپ نضیال کے رشتہ

داروں کو دے دیتی تو اور زیادہ اجر وثواب ملتا۔ (بخاری ومسلم )

صدیث میں ''اخوال'' کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اخوال''خال'' کی جمع ہے۔
ماموں کو کہتے ہیں۔ اس سے نصیال کے رشتہ دار مراد ہیں۔ یہاں پر بظاہر ''اخوال''
کے لفظ کا مقصود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دودھیال یا چچا، تایا وغیرہ کو دینے کی یہ فضیلت نہیں بلکہ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نضیال کے رشتے دار پھھ زیادہ ضرورت مند ہوں گے کہ ان کو دینے میں صدقے کا بھی ثواب ملتا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو جاتی۔ ورنہ دوسرے رشتے داروں کو جبہ کے طور پر پھھ دینا بھی بڑے اجر و تواب کا کام ہے۔ غلام یا باندی آزاد کرنے کے بارے میں ایک فضیلت یہ آئی معلوم ہورہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ اسے آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو جبہ کے طور پر دینا اس مدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ اسے آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو جبہ کے طور پر دینا اس صدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ اسے آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو جبہ کے طور پر دینا اس صدیث سے بھی زیادہ فضیلت والاعمل ہے۔

## رشتہ داروں کو دینا ایک حد تک فرض بھی ہے:

اس غلط خہی میں بھی بہت سے لوگ مبتلا ہیں کہ وہ دیگر مصارف میں صدقہ دینے کو ثواب کا کام سجھتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو کچھ دینا ان کے خیال میں دنیا کا کام سجھتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو کچھ دینا ان کے خیال میں دنیا کا کام ہے۔ مبحد پر بھی لگائیں گے، پانی کی ٹینکی بنوا دیں گے، کوئی کنواں کھد رہا ہے، اس میں بھی حصہ ڈال دیں گے، مدرسہ کو چندہ بھی دے دیں گے۔فقیروں کی بھی مدد بھی کر دیں گے لیکن رشتہ داروں کے بارے میں بڑے کنجوں ہوں گے۔ اور یوں سجھتے ہیں کہ سکت رشتہ داروں کو دیں گے تو ثواب ملے گا، رشتے داروں کو دینے میں دگنا اجر ہے۔صدقے یہ بہت بڑی غلو خبی ہے۔ رشتے داروں کو دینے میں دگنا اجر ہے۔صدقے کا بھی ثواب ہے بلکہ ایک صدتک فرض بھی ہے۔

## کافر مال باپ کے ساتھ حسنِ سلوک اور مالی تعاون کرنا جا ہے؟

حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه كي صاحبز ادي، حضرت عاكثه رضي الله عنها کی بڑی بہن حضرت اساء رضی الله عنہا مسلمان تھیں اور ہجرت کر کے مدینه منورہ آگئی تھیں لیکن ان کی والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔صلح حدیب کے موقع پر جب مشر کتین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدہ کی کئی شقیں تھیں ۔ ان میں ایک اہم بات پیہ طے ہوئی کہ آئندہ دس سال تک دونوں فریقوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ اس معاہدہ کی وجہ سے امن و امان قائم ہو گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینه طیبہ کے لوگ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے لگے۔ رشتے دار ایک دوسرے کو ملنے گئے۔ مکہ مکرمہ کے جولوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، ان کے بھی بہت سے رشتے دار مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ باب کافر ہے تو وہ وہیں رہ گیا، بیٹا مدینہ طیبہ آگیا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ آگئے اور ان کے والد ابو قحافہ (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) مکہ میں رہ گئے۔ بھائی بھائی سے جدا ہوا جیسے عمر فاروق مدینہ طیبہ آ گئے ان کے بھائی مکہ میں رہے۔ ماں بیٹی سے الگ ہو گئی۔حفزت اساء رضی الله عنہا تو ہجرت کر چکی تھیں لیکن آپ کی والدہ کافر تھیں (بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ طبیبہ آئی تھیں ) اس وقت تک مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ صلح حدیسہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ رشتہ دار بھی آنے جانے لگے۔ حضرت اساء کی والدہ بھی آپ سے ملنے كے لئے آئيں۔آپ كے ذہن ميں بير سوال پيدا ہوا كہ بيتو كافرہ ہے۔اس كے ساتھ حسنِ سلوک کروں یا نہ کروں؟ جنابِ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر بوكرع ض كيا: كدميرى والده ميرے ياس آئى ہے اور بياميد لے كر آئى ہےك میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں (لیعنی اس کی کچھ مالی معاونت کروں) تو کیا میں والدہ کے ساتھ احسان کا سلوک کر سکتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

﴿ نَعَمُ ، صِلِي أُمَّكِ ﴾ (صحح مسلم، كتاب البر والصلة والادب) " " إل، اين والده ك ساتحد حسنِ سلوك كرو"

اس سے معلوم ہوا کہ مال باپ اگر کافر ومشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا نہ چھوڑا جائے۔ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ ہو۔ ضرورت ہوتو مالی تعاون بھی کیا جائے ان کی خدمت کی جائے البتہ آئی زیادہ محبت نہ کرو کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ آپ ان کے مذہب اور عقیدے کو بھی پند کرتے ہیں۔

## فاسق مال باپ كا حكم

جب کافر اور مشرک مال باپ کا بیت کم ہے تو اگر کسی کے مال باپ فاسق و فاجر ہوں یعنی کسی اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہول جیسے شراب پیتے ہوں، سو دکھاتے ہیں، رشوت لیتے ہوں یا جھوٹ اور دغا بازی کے جرم میں مبتلا ہوں وغیرہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بدرجہ اولی ہوگا۔ ہم سے ایسے نو جوان ملتے ہیں جو اپنے والدین کے بارے میں ایسی شکایات لے کر آتے ہیں۔ ہم ان سے یہی ، کہتے ہیں کہ تم نری اور ادب واحر ام کے ساتھ ایک دو مرتبہ انہیں سمجھا دو، مسئلہ معلوم نہیں تو مسئلہ بتا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالی سے دُعا کرو۔ ان سے لڑائی جھگڑا کرو نہ ان سے سخت کلای کرو۔ بلکہ انہیں خدمت کی ضرورت ہوتو ان کی خدمت بھی کرو۔

#### ابن مسعود رضى الله عنه كا خاص وصف:

اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی بیں اور ان کا خاص وصف سے ہے کہ بیہ افقہ الصحابہ میں شار ہوتے ہیں یعنی ان صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے جو فقہ کے اندر سب سے زیادہ مجھنے والے تھے۔ اندر سب سے زیادہ مجھنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا آنا جانا کثرت سے ہوتا تھا کہ بعض دالے بیمے والے بیمے کہ یہ بھی گھر کے ہی کوئی آدمی ہیں۔

# خواب میں ابن مسعود رضی الله عنه کی زیارت کا واقعه:

بات یاد آگئی۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میر سے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ لمبا خواب تھا۔ میں نے حضرت عارفی صاحب رحمہ اللہ کو تنہائی میں وہ خواب سنایا۔ حضرت نے ایس تعبیر بنائی جو میر سے لئے بشارت تھی۔ فرمایا کہ انشاء اللہ بتہ بیس تفقہ فی الدین حاصل ہوگا۔ بنائی جو میر سے لئے بشارت تھی۔ فرمایا کہ انشاء اللہ بتہ بیس تفقہ فی الدین حاصل ہوگا۔ فقہ میں ترقی ہوگی۔ (اللّٰه هم انجع کُنا کَالٰلِک) اس سے پہلے اس واقعہ کو بیان کرنے کی ہمت نہیں بڑی۔ آج اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ میرے مرشد حضرت عارفی صاحب رحمہ اللہ نے جوتعبیر بتائی، اللہ تعالی اسے بیرا کر دے۔

# عورتوں كوصدقه دينے كاتھم:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي بيوي زينب فرماتي مين كه ايك مرتبه

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے خواتين سے خطاب كيا اور اس ميں بي فرمايا:
﴿ تَصَدُّفُنَ يَا مَعُشَوَ النِّسَاءِ وَلَومِنْ مُحْلِيّكُنَّ ﴾
"اے عورتوں كى جماعت! تم صدقه خيرات كرو، اگر چه زيور بھى وينا پڑيں۔"

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد من کر گھر اپنے شوہر کے پاس آئی اور ان سے کہا: تمہارے پاس پینے کی کمی ہے۔ تم غریب آ دمی ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھو کہ کیا میں تمہیں صدقہ کر سکتی ہوں۔ اگر تجھے صدقہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا ہو جاتا ہے تو بہت بہتر ورنہ میں یہ صدقہ کسی اور کو دے دوں گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ' تو ہی چلی آ اور یہ بات خود یوچھ لے''۔

#### شومر كوصدقه دينے كى فضيلت:

فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کے لئے چلی۔ وہاں جاکر دیکھا کہ ایک انصاری عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر موجودتھی اور اس کا مسلہ بھی وہی تھا جو میرا مسلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور جلالتِ شان کی وجہ سے جھے خود بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ استے میں بلالِ جبثی رضی اللہ عنہ آگئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر بتاؤ کہ دوعورتیں دروازے پر موجود ہیں اور آپسے یہ پوچھر رہی ہیں کہ اگر وہ اپنا صدقے کا مال اپنے شوہروں کو دے دیں یا ان بیموں کو دے دیں یا ان بیموں کو دے دیں جوان کے ہاں زیر کفالت ہیں (بیموں سے مراد پہلے شوہر سے ہونے والی دے دیں جوان کے ہاں زیر کفالت ہیں (بیموں سے مراد پہلے شوہر سے ہونے والی دے دیں جوانے گی۔ اس سوال کے اولاد ہے) تو اس سے صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس سوال کے اولاد ہے) تو اس سے صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس سوال کے

ساتھ حضرت بلال سے بیجھی کہا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو بین بتلانا کہ ہم کون ہیں؟ حضرت بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ پیغام پہنچا دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَنْ هُمَا﴾

''وه دوغورتیں کون میں؟''

عورتوں نے اپنے بارے میں بتانے سے منع کیا تھالیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا۔ اب ایک طرف عورتوں کا کہنا کہ مت بتانا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ بتلاؤ وہ کون ہیں؟۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح ہوگ۔ چنانچہ انہوں نے فوراً بتلایا اور کہا کہ ایک انصاری خاتون ہے اور ایک زینب ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے این عادت ِشریفہ کے خلاف مزید یو چھا کہ:

﴿أَيُّ الْزَيانِبَ هِيَ ﴾ ''يه كنى زينب ہے؟''

مطلب یہ کہ زینب نام کی بہت ی عورتیں ہیں۔ یہ کوئی زینب ہے جو مسکلہ

یو چھنے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ بینہیں نظر آتی کہ وہ

عورتوں کے نام بوچھیں البتہ اگر کہیں مسکلے کی وضاحت کے لئے ضرورت ہوتی تو نام

بھی پوچھنا پڑتا تھا۔ یہاں پربھی بظاہر یہی وجہتھی۔ زینب نام کی متعدد خوا تین تھیں۔

ان میں سے بعض الی تھیں کہ ان کے شوہر مال دار تھے۔ اور بعض الی تھیں کہ ان کے

شوہر غریب تھے اور مسکلہ صدقے کا بوچھا جا رہا تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی

کہ سائلہ کاعلم ہوتا کہ بیتہ چلے کہ ان کا شوہر کونیا ہے اور شیح مسکلہ بتایا جا سکے۔

بلال رضی اللہ عنہ نے اِس سوال کے جواب میں عرض کیا:

﴿إِمرأةُ عَبْدِ اللَّهِ ﴾

''عبدالله بن مسعود کی بیوی ہیں۔''

یین کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگریدای شوہر کوصدقه دیں گی تو ان کو دہرا اجر ملے گا۔ ایک رشته داری کا ثواب اور دوسرا صدقه کرنے کا ثواب ( بخاری و ملم )

# یہاں پرنفلی صدقہ مراد ہے:

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات میں رشتہ داروں کا حق بہت مقدم ہے اور رشتہ داروں کو حق بہت مقدم ہے البتہ داروں کو صدقہ دینے میں دوسرے کے مقابلے میں دگنا ثواب ہے۔ البتہ یہاں ایک اہم مسلمہ بھنا ضروری ہے۔ وہ بیہ کہ صدقے کی دو قتمیں ہیں۔
ا۔ واجب صدقہ جیسے زکوۃ، صدقۃ الفطر، قربانی کی کھال کی قیمت،

۲۔ نفلی صدقہ۔

رمضان کے روز وں کا فدیہ، کفّارہ کی رقم وغیرہ۔

پہلی شم کے صدقہ دینے میں بی تفصیل ہے کہ باپ بیٹے کوئہیں دے سکتا۔
بیٹا باپ کوئہیں دے سکتا، اس طرح کوئی شخص اپنے دادا، دادی، نانا، نانی، پڑدادا،
پڑدادی، پڑنانا، پڑنانی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی کوئہیں دے سکتا۔ خلاصہ بیہ کہ بیہ جس کی
اولاد میں سے ہے یا جواس کی اولاد میں ہے اُنہیں، صدقہ ء واجب نہیں دیا جا سکتا۔
اس طرح بیوی شوہر کواور شوہر بیوی کوصدقہ ء واجب نہیں دے سکتا۔ البتہ نقلی صدقہ ہر
ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ ان رشتے داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے جن کوصدقہ ء واجب دینا
جائز نہیں حتی کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی دے سکتے
جائز نہیں حتی کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی دے سکتے
جائز نہیں جی کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی دے سکتے

# حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله كاطر زعمل:

الحمد لله، ہم نے والد ماجد رحمۃ الله عليہ كا يمل ديكھا كہ وہ اپنے رشتہ داروں كا خاص خيال ركھتے ہے۔ ان كى دو بہنیں ہوہ تھیں اور دونوں بہنوں كى كافى كافى اولاد تھے۔ ان بہنوں اور ان كى اولاد كى كفالت والد صاحب رحمہ الله كيا كرتے ہے۔ اولاد تھے، والدہ (یعنی ہمارى دادى) بھى ہيوہ تھیں، ان كى كفالت بھى انہى كے ذمہ تھے اور ہم ماشاء الله نو بہن بھائى ہے۔ والد اور والدہ ملا كر گيارہ آ دمى گھر كے ہے۔ بارھويں ماشاء الله نو بہنوں اور ان كى اولاد كى كفالت كا مسلم بھى تھا۔ تنخواہ كيا تھى؟ دارالعلوم ديو بندكى ملازمت كے آخرى زمانے ميں ساٹھ رويے تنخواہ تھى۔

# حضرتٌ رشته داروں کا خیال کس کس طرح کرتے تھے؟

جھے یاد ہے کہ والد صاحب جب جمعہ کی نماز کے لئے جاتے تھے تو نماز سے فارغ ہوکر پھل لیتے اور اس بہن کے گھر جاتے جو دیو بند میں رہتی تھی (دوسری بہن کی اور ان کے ہاں پھل دے کر آیا کرتے تا کہ بیتم بچوں کو موسم کے بھلوں کی کمی محسوس نہ ہو اور دوسری بہن کے ہاں مختلف اوقات میں رقم بھوات رہے۔ پاکتان آنے کے بعد بھی ان کا یہ معمول جاری رہا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں رہائش پذیراپ نضیال ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی بہنوں کا ایسا خیال رکھتے کہ ان کو یہاں سے ماہانہ خرج بھیجتے تھے۔ اور جب قانونی طور پر یہاں سے دویہ بھیجتے تھے۔ اور جب قانونی طور پر یہاں سے رویہ بھیجتے پر پابندی لگ گئ تو دوسرے ملکوں کے ذریعے بھیجتے تھے۔ ان میں سے بعض ایے بھی تھے۔ ان میں سے بعض ایے بھی تھے کہ ان کے بارے یہ معلوم ہوا کہ ان کا گھر گر چکا ہے اور انکے بارے یہ خدشہ بھی تھا کہ آگر آئیس مرمت کے لئے نقتر رقم دی جائے گی تو وہ کھائی کر بارے یہ خدشہ بھی تھا کہ آگر آئیس مرمت کے لئے نقتر رقم دی جائے گی تو وہ کھائی کر

ختم کر دیں گے تو ایسی صورت میں کسی اور رشتے دار کو رقم بھیجی کہتم ان کے گھر کی مرمت کرا دو۔

#### رشتے داروں کے زبردست حقوق ہیں:

یہ سب پچھشریعت کا حکم ہے۔ رشتے داروں کا معاملہ معمولی نہیں۔ رشتے داروں کے زبردست حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی کا اجر و تواب بھی بہت زیادہ ہے۔
لیکن افسوس کہ آج کل اس طرف دھیان بہت کم دیا جاتا ہے۔ جہاد، تبلیغ، علم دین، حج اور عمرے وغیرہ کے فضائل خوب سننے کو ملتے ہیں لیکن صلہ رحمی اور رشتے داروں کے حقوق کا بیان شاذ و نادر ہی سننے میں آتا ہے۔ بتیجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت غفلت یائی جاتی ہے۔

#### د بندار کون؟

میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص بہت بڑا عبادت گذار ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نفلی حج وعمرے کرتا ہے، تلاوت بہت کرتا ہے۔ بیسب بڑے اجر وثواب کے کام ہیں لیکن اگر وہ رشتے داروں کے حقوق ادانہیں کرتا تو آپ اسے عبادت گذار تو کہہ سکتے ہیں۔ دیندار نہیں کہہ سکتے۔ عبادت دین کا ایک حصہ ہے، سارا دین عبادت میں منحصر نہیں۔ دین کے یانچ بڑے بڑے شعبے ہیں۔

- ا۔ عقائد
- ۲ عبادات جیسے نماز، روزه، حج، زکوة، قربانی وغیره
- ۳ \_ معاملات جیسے خرید و فروخت، تجارت ،معیشت، ملازمت ، مزدوری ، زراعت اور کاشتگاری وغیرہ وغیرہ
  - ہم ۔' معاشرت: ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرنے کے احکام ہے متعلق ۔ ،

۵۔ باطنی اخلاق لینی دل کی اصلاح کے متعلق کہ اس میں تکبر نہ ہو، تواضع اور اکساری ہو، لا لیج اور طبع نہ ہو، قناعت ہو، اللہ سے بے خوفی اور بے رغبتی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہو۔ بے حیائی نہ ہو، شرم و حیا ہو۔ جو شخص اِن پانچ حصول پر عمل کرے گا، اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ دیندار ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ والا ہے، نیک انسان ہے لیکن اگر کسی ایک شعبے کو چھوڑ رکھا ہے تو اُسے دیندار نہیں کہا جائےگا، اُسے اللہ والا اور ولی اللہ نہیں کہا جائے گا۔

#### صدقه بھی، صله رحمی بھی:

ایک حدیث میں ہے:

﴿ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَان. صَدَقَةٌ وَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَان. صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ ﴾ (تنه، رقم الحديث: ١٥٨)
"الرّسى غريب اورمسكين آدمى كوصدقه ديا تو صرف صدق كا

ار فی طریب اور مین ادی و سدخه دیا تو سرف صدی کا ثواب ملے گالیکن اگر رشتے دار کو صدقه دیا جائے تو صدقے کا ش مجھ مالیں ماحم برش محمد مالیں،

ا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔''

لہذا اگر کسی کے رشتے دارصد قے کے مستحق ہوں تو، اُسے چاہئے کہ دوسرے فقیروں کے مقابلے میں انہیں مقدم رکھے کیونکہ اس

میں زیادہ اجر وثواب ہے۔

الله تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرائ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥



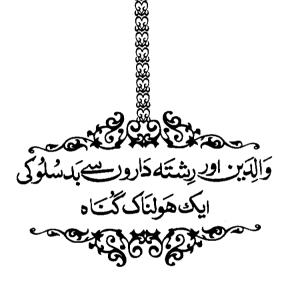

موضوع والدین اوررشته داروں سے برسلوکی ایک ہولناک گناہ
خطاب حضرت موالا نامفتی محمد فیع عثمانی مظلیم
مقام جامع مجد، جامعد دار العلوم کراچی
ترتیب وعندانات موالانا عباز احمد صدائی (فاضل جامعہ دار العلوم کراچی)
بابتمام محمد نظم اشرف

# والدین اور رشتہ داروں سے بدسلو کی ایک ہولناک گناہ

خطبهءمسنونه:

نحمدةً و نصّلي على رسوله الكريم

امالعد!

قال الله تبارك و تعالى: فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَولَّيْتُمُ أَنُ تُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ. أُولِئِكَ اللهُ فَاصَمَّهُمُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ. أُولِئِكَ عَبِدالرحملن بن ابى بكرة عن أبيه قال كناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم باكبر الكبائر ثلاثاً الاشراك بالله و عقوق الوالدين و شهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكناً فجلس فمازال يكر رها حتى قلنا ليتهُ سكت. (سَيُ مَلم، إب الله عَرَابَهِما)

### تمهيد

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز!

اس سے پہلے ان آیات و احادیث کی مخصر تشریح کی گئی تھی جن میں والدین اور رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کے فضائل بیان کئے گئے۔ آج کی مجلس میں نیا باب شروع ہورہاہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اس کے برخلاف کرنے کا جمیجہ کیا ہوگا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے قطع رحمی کرنے کی کیا وعیدیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔

اس بارے میں سب سے پہلے بدآ سے شریفہ ہے:

﴿فَهَـلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَـوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفُسِدُواْ فِي الْأَرُضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ. أُولِئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهَمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمُ. ﴿(﴿رَةِ مُرْ٢٣،٢٢)

ترجمہ: ''تم سے عجب نہیں کہ اگرتم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کوتوڑ ڈالو۔ یہی لوگ میں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان (کے کانوں) کو بہرا اور (ان کی) آئکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔''

### الله تعالى كى لعنت:

اس میں انسانوں سے خطاب کر کے بید کہا گیا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایات سے روگردانی کرو زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحی کرو، رشتے داروں کے تعلقات کو جوڑنے کے بجائے آئییں توڑو، ان کے

ساتھ حسن سلوک کے بجائے برسلوکی کروتو س لوا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور انکو بہرا اور اندھا کر دیا۔ بہرا اور اندھا کر نے کا مطلب ہے کہ حق بات کو سننے سے بہرا کر دیا۔ اب انہیں حق سائی نہ دینے اور دکھائی نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ نہیں دیتا اور حق دکھائی نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر چہ ظاہری کا نول سے حق سنتے بھی ہوں اور ظاہری آنکھوں سے دیکھتے بھی ہوں لیکن چونکہ وہ سننے اور دیکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اس لئے یہ دیکھنا اور سننا نہ دیکھنے اور نہ سننے کے برابر ہوگیا تو گویا یہ ایسے ہی ہو گئے جیسے یہ اندھے بہر سے بیں۔

دیکھئے! اس میں رشتے داروں کے حقوق ادا نہ کرنے اور زمین میں فساد کر نیوالوں پرلعنت بھیجی گئی ہے۔ ایک اور آیت میں بھی اس عمل پرلعنت کاذکر ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللّهِ مِنْ مَ بَعُدِ مِيْنَاقِهِ وَ يَقُطَعُونَ مَا أَمْرَ اللّهُ بِسِهِ أَنْ يُنُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. مَا أَمْرَ اللّهُ بِسِهِ أَنْ يُنُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اُولِئِكَ لَهُمُ اللَّهُ بَنَهُ وَلَهُمُ شُوءُ اللّذَادِ. ﴿ الرَّمَهُ اللّهُ بَنَ اور جَن الله بِل قاللهُ عَلَى قَدائِد وَيَا بِان لَا عَلَى اللهُ عَلَى فَدائِد يَا إِلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى فَدائِد يَا إِلَا اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"یقطعون ما أمر الله به أن يوصل" كا مطلب بكه صله رحمى كے بجائے قطع رحمى كرتے ميں۔ جن تعلقات كواللہ تعالى نے جوڑنے كا حكم ديا تھا، أنبيس توڑتے ہیں۔

#### والدین کے حقوق ہے متعلق ایک خاص بات:

والدین کے حقوق سے متعلق قرآن مجید میں ایک جگه ارشاد ہے۔ ﴿وقَطْسَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اللَّا إِيَّاهُ وَبِالُو الِدَيْنِ إحْسَاناً ٥﴾ (بن ارائل: ٢٣)

"اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور مال باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔"

حقوق والدین کے بارے ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ احکامات میں سب سے پہلے تو حید اور اس کے بعد عام طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کاذکر ہے اور انہیں بہترین اعمال میں شار کیا گیا ہے اور برترین اعمال جہاں بیان کئے گئے ہیں وہاں سب سے پہلے شرک اور اس کے بعد عام طور پر والدین کی نافر مانی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلاحق ایمان لانا ہے، اس لئے سب سے پہلا تو حید کو ذکر کیا گیا اور بندوں کے حقوق میں سب سے بہلاحق والدین کا ہے اس لئے تو حید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا گیا۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کے بعد والدین کی نافر مانی ہے، اس لئے بدترین اعمال میں ان کا ذکر ہے۔ ایک جگہ مانا ہے۔

### والدین کے سامنے''اف' کہنا بھی حرام:

والدین کے حقوق ہے متعلق ای آیت میں مزید فرمایا گیا: ﴿ إِمَّنَا يَهُ لُهُ هَٰ يَنْ كُلُو كُلُو اللهِ عَنْ الْكِبَرَ أَحَدُهُ هَمَا أَوُ كِلاَ هُمَا فَلاَ تَقُلُ لَهُ مَا أَفِّ وَلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَهُ مَا قَوُلاً كَرِيمًا ٥ وَاخْمِفِضُ لَهُ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّلِينِي صَغِيْراً ٥﴾ (بى ابرائيل:٢٣) "اگران ميں ہے ايک يا دونوں تمہارے سامنے بڑھا پے کو پہنچ جائيں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہيں چھڑ کنا اور ان ہے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ اور عجز و نیاز ہے ان کے آگے جھکے رمواور ان کے حق میں دُعا کروکہ اے پروردگار! جیے انہوں نے جھے بچپن میں (شفقت ہے) پالا ہے تو بھی ان (کے حال) پررم فرما۔"

یہ بڑا اہم مضمون ہے اور بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس میں سب سے پہلے بتلایا گیا کہ اگر تمہارے پاس مال یا باپ یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں ''اف' تک بھی نہ کہنا۔''اف' کالفظ عربی زبان میں ناراضگی کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی جگہ''اوہ'' اور''اف' دونوں الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ مرادیہ کہ والدین کے سامنے کوئی ایسا کلمہ بھی نہ بولوجس سے تمہاری طرف سے ادنی نا گواری کا اظہار ہوتا ہو۔''اف' کا کلمہ کتنا چھوٹا سا ہے، اسے بھی حرام کر دیا اور ایسا حرام کیا کہ اگرکوئی شخص والدین کے آگے یہ کلمہ کہنے کے حرام ہونے کا قائل نہ ہو، کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ تھم قرآن مجید میں آچکا ہے۔

#### ماں باپ کا ادب ہر مذہب وملت میں ہے:

ماں باپ کا ادب ہر مذہب وملت میں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب والدین کی ہے۔ اس کی تعلیم نہیں ویتا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کو پکارتے وقت ان کا نام لینے کے

بجائے تعظیم کے کلمات استعال کئے جاتے ہیں۔ نام لے کر پکارنا اگر چہ حقیقت کے اعتبار سے غلط نہیں کیونکہ اس سے اعتبار سے غلط نہیں کیونکہ اس سے ان کی دل شکنی ہوتی ہے اور بے اور بے اور بے اور بے اور بھی جاتی ہے، اس لئے بید معیوب چیز ہے اور شرعاً بھی ناجائز ہے۔

### بیٹھنے کے انداز میں بھی ادب ضروری ہے:

ال کے بعد ایک اہم حکم دیا گیا ہے کہ "وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَا َ اللَّلِّ مِنَ السَّرِ حُمَةِ" (اور اپنے بازوان کے آگے جھکا کر بیٹھوں کے بیٹھوتو تن کر نہ بیٹھو۔ ظاہری بیئت اور انداز بھی اییا ہونا چاہیئے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہتم کسی عظیم شخصیت کے سامنے بیٹھے ہو۔ باپ یہ محسوس کرے کہتم اس کی تعظیم صرف زبان سے نہیں کر رہے بلکہ تمہارے جسم کی بیئت بھی تعظیم ظاہر کر رہی ہے۔

پھر آخر میں دُعا کرنے کی ہدایت کی گئی کہ رَبِّ ارْحَـمُهُ مَا کَـمَا رَبَّیلِنی صَغِیْراً (اے اللہ! ان پرایسے ہی رحم فرمایا جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالاتھا)۔

### "بره هایے" کا ذکر کیوں؟

والد صاحب رحمة الله عليه اپنی وفات سے پچھ عرصه پہلے گھر میں ہم سے فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں ہی جو ارشاد ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو بلکہ ادب سے پیش آؤ۔ قرآن مجید نے یہ کیوں کہا کہ ''اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، تو فلال فلال سلوک نہ کرو۔ کیا اس کا مطلب سے ہے کہ اگر مال باپ جوان ہوں تو انہیں اف کہنا اور انہیں جھڑکنا جائز ہے یا ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ نہ کرنا جائز ہے؟ ایسا ہرگر نہیں بلکہ جوانی میں ان کا احر ام کرنا اور ساتھ تعظیم کا معاملہ نہ کرنا جائز ہے؟ ایسا ہرگر نہیں بلکہ جوانی میں ان کا احر ام کرنا اور

ان کے متعلق ان سارے احکام پرعمل ضروری ہے۔ مال باپ بوڑ سے ہوں یا جوان، ان کی تعظیم و تکریم بھی واجب ہے اور ان کے ساتھ کوئی الیک بات کرنا جائز نہیں جن سے ان کو ناحق ادنی تکلیف یا نا گواری پہنچ۔ جب یہ بات ہے تو پھر قرآن مجید میں بوڑھے ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا؟

اس کا جواب خود دیے ہوئے فرمایا کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف کرنے یا بدتمیزی کرنے کا اندیشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہو چکے ہوں۔ جب وہ باپ جوان ہوتو پھر کسی بیٹے کی کیا ہمت ہے کہ اُسے جھڑک دے۔ باپ جوتا اٹھا کر الیمی پٹائی کرے گا کہ وہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھے گا، یا گھر سے نکال دے گا۔ غرضیکہ جوانی میں باپ کے سامنے بدتمیزی کر نہیں کر سکتا، گھر سے نکال دے گا۔ غرضیکہ جوانی میں باپ کے سامنے بدتمیزی کر نہیں کر سکتا، جھڑکنا چاہتو جھڑک نہیں سکتا۔ بھی اس کی جرائت ہی نہیں ہوگی۔ اس بدتمیزی کی جرائت اس وقت خطرہ ہے کہ جوائت اس وقت خطرہ ہے کہ جوائت اس وقت نمول جوائے کہ اب تو میں ان کو پال رہا ہوں۔ اس لئے بیٹر میا کہ داگر بڑھایا آ جائے تو یہ یہ کام کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوائی میں بہتمیزی کرنا جائز ہے۔

#### دوسری وجه:

اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑھاپے میں عام طور پر مزاج میں چڑچڑا پن اور جھنجھلا ہٹ پیدا ہوتی ہے۔کوئی ادنیٰ سی بات بھی طبیعت کے خلاف ہو جائے تو اس پر غصہ زیادہ آتا ہے۔بعض اوقات الی بات پر بھی غصہ آجاتا ہے جونفس الامر میں بری نہیں ہوتی۔ اور بعض مرتبہ بوڑھے الی چیزوں پر بھی روک ٹوک کرتے ہیں جو روکنے ٹوک کی نہیں ہوتیں۔ اس وقت اولاد کا امتحان ہوتا ہے کہ

وہ اپنے والدین کا کتنا ادب کرنے والی ہے۔ ان باتوں پر صبر کرتی ہے یا ناک بھوں چڑھاتی ہے۔ اس وجہ کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو بی تکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی بات پر بے وجہ بھی ٹوکیس تب بھی ناگواری کا اظہار نہ کرو اور ادب و احرّام کو ملحوظ رکھو۔

### والدین کی نافر مانی، اکبرالکبائر میں شامل ہے:

قرآن مجید کے علاوہ احادیث کے اندر بھی والدین کی نافرمانی کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک معروف صحابی حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنفقل کرتے ہیں کمہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا:

﴿ أَلا أنبنكم بأكبر الكَبَائِر ﴾

''کیا میں تمہیں کیرہ گُناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتلاؤ۔''

یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فر مائی۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا:

﴿إِلا شَرَاكُ بِاللَّهِ وَ عُقُونُ فَى الوَالِدَيُنِ﴾

''اللّٰہ کے ساتھ شرک گھبرانا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔''

آپ نے کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے دو گناہ بتلائے۔

شرک کرنا۔

\_1

۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔

آپ ٹیک لگاے ہوئے بیٹھے تھے۔ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا:

﴿ الْاَ قُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ﴾

(صحیح مسلم، باب الکبائز واکبرها ۱۹۴۱)

'' حجوثی بات اور حجوثی گواہی''۔ تیسرے نمبر پر حجوثی گواہی کا ذکر فرمایا۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہ تینوں باتیں ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم دل میں کہنے لگے کہ'' کاش آپ خاموش ہو جائیں'۔ بار بار بولنے سے آپ کو تکان اور نعب ہور ہا ہوگا۔لیکن آپ امت کی شفقت اور خیر خواہی کے لئے بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تین گناہ کتنے خوفناک گناہ ہیں۔اور ان گناہوں میں شرک کے بعد والدین کی نافر مانی کا ذکر ہے۔

### والدین کے ساتھ بدسلوکی کتنی ہولناک چیز ہے؟

غور کیجے! اول تو کبیرہ گناہ خود الی چیز ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا اور یہ کبیرہ گناہ وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے اور حقوق العباد کے متعلق یہ ضابطہ ہے کہ جب تک صاحب حق اپنے حق کو معاف نہ کرے۔ اُس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ برا برتاؤ اور بدسلوکی کتنی خوفناک اور ہولناک چیز کیا جا سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ برا برتاؤ اور بدسلوکی کتنی خوفناک اور ہولناک چیز

#### والدين كو گالى دينے كى ايك صورت:

ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وَسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿ مِنَ الكَبَائِرِ سَبُّ الرَّاجُلِ وَالِلَدَيْهِ ﴾ '' كبيره گنامول ميں سے ايك كبيره گناه بيہ سے كه آدمی اپنے والدين كو گالى دے۔''

صحابہ کرام نے تعجب سے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا:

﴿ يَسُبُّ أَبَ الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ و يَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَي سُبُّ أَمَّهُ فَي سُبُرِهِ الْ١٣/

'' آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ای طرح کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے جس کے نتیجہ میں دوسرا اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہوں۔''

یعنی کوئی شخص دوسرے کے والدین کو گالی دینے کی وجہ سے اپنے والدین پر گالی پڑنے کا سبب بنا۔ میں بھی ایسا ہی ہو گیا کہ گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شار کیا۔

## والدین کو گالی دینا کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے

ہمارے ہاں گالی دینے کا عام رواج ہے۔ لوگ گالیاں دیتے وقت کوئی پرواہ خہیں کرتے۔ دوسروں کو مال کی گالی بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے گالی بھی دیتے ہیں اور باپ کی گالی بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے جواب میں اس کے مال باپ کو گالی دیتا ہے۔ انا للّٰهِ و انا الیه داجعون۔ گالی دیتا ہے۔ انا للّٰهِ و منا ایک مستقل بہرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے۔

﴿ سِبَابُ المُسُلِمِ فُسُونٌ و قِتَالُهُ كُفُرٌ ﴿

(مشكوة، كتاب الآداب)

''مسلمان کو گالی دینا فتق ہے اور اس سے قبال کرنا کفر کے قریب ہے''

گالی دینا تو و سے ہی بُرا ہے اور کسی دوسرے کے مال باپ کو گالی دینا اور زیادہ بُرا ہے اور اس نے جواب میں اس کے والدین کو بھی گالی دے دی تو تیسری خرابی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ پہلی خرابی گالی کی، دوسری خرابی دوسرے کے والدین کو گالی دسنے کی، تیسری خرابی، اپنے والدین پر گالی پڑنے کا ذریعہ بننے کی۔ کسی کے والدین کو گالی دینا اس لحاظ ہے بھی بُرا ہے کہ تمہارا جھڑا اگر کسی سے ہے تو تمہیں صرف اس سے نمٹنے کا حق ہے۔ اس کے والدین کی بے عزتی کا کوئی حق حاصل میں۔ تمہیں اس کے مال باپ نے فہیں ستایا بلاوجہ ان کو درمیان میں لا نا بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دوسرے کے مال باپ کو گالی دینا گناہ ہونے کے علاوہ کئی خرابیوں کا مجموعہ بھی ہے۔

### ماں کاحق باپ سے زیادہ ہے

ایک حدیث میں بطور خاص والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهِ تَعالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عَقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ﴾

(مشكوة ، كتاب الآداب)

''الله تعالیٰ نے تمہارے اوپر والدہ کے ساتھ بدسلوک کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔''

والدہ کا الگ ذکر کر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت کا ذکر کرنے کی وجہ بظاہر سے ہے کہ مال کے حقوق کی تاکید دوسری احادیث میں بھی زیادہ آئی ہے۔

اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اولاد کے لئے جتنی تکلیف اور صبر آزما حالات کا سامنا مال کو کرنا پڑتا ہے باپ کو نہیں کرنا پڑتا۔ نو ماہ تک مال بچے کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے۔ اتنے عرصے تک پیٹ کے اندر بچک کو اٹھائے رکھنا کوئی آ سان کام نہیں۔ پھر زچگی کی تکلیف، اس کے بعد دو ڈھائی سال تک اسے دو دھ پلانا، گود میں کھلانا، اس کا بیشاب پاخانہ دھونا۔ اس کے کھانے پینے اور راحت و آرام کا خیال رکھنا غرضیکہ اس کے لئے مال اپنی ساری خوشیال، راحیس اور آرام بیجے کے اوپر قربان کر دیتی ہے۔ سردیول میں بستر گیلا ہو جائے اور کوئی سوکھا کپڑا دستیاب نہ ہوتو مال بیچ کو سوکھا کپڑا دستیاب نہ ہوتو مال بیچ کو سوکھا کپڑا دستیاب نہ ہوتو مال بیچ کو سوکھا کہڑا دستیاب نہ ہوتو مال بیچ کو سوکھا گھا ہے گئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی ام المونین کے گھر ایک غریب عورت آئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ عورت بھوئی ہے۔ ان کے پاس بچھاور تھا نہیں۔ صرف ایک تھجور تھی، وہ اسے دے دی۔ اس عورت نے اس ایک تھجور کے دو ٹکڑے گئے۔ آ دھا ایک بنج کو اور آ دھا دوسر سے بنچ کو کھلا دیا، خود بھوئی رہی۔ ماں کا حال یہی ہے۔ اپنے او پر پچھ بھی گذر جائے بنچ کی راحت رسانی کے لئے کوشاں رہتی ہے۔ اس لئے مال کاحق باب سے زیادہ ہے۔

### حسنِ سلوک کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟

ویسے تو عام طور پر آدمی اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرتا ہے۔ ہے۔ ہیں سلوک کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے صاحبزادے کی محبت کا مرکز مال، باپ اور بہن بھائی تھے۔ شادی کے بعد زندگی میں ایک شخصیت اور داخل ہوگئی جو شب و روزکی رفیق ہے، پوری زندگی کی

ساتھی ہے۔ اسکی سب سے زیادہ ہم راز وہی ہے وہ بھی اینے ساتھ کچھ حقوق لاتی ہے۔ اس کے حقوق کو بھی قرآن مجید اور احادیث میں جگہ جگہ اور تفصیل ہے بیان کیا گیا۔ اب آ زمائش شروع ہوتی ہے۔ إدهر بيوي كے حقوق ميں ادهر والدين كے حقوق ہیں۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو آز ماکش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر بچہ اپنے حقوق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب اس کی بیوی اور بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور مال باب اور بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ بسا اوقات ساتھ رہنے کی وجہ سے حقوق کا مکراؤ بھی ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کے ساتھ ادب و احترام اور اطاعت گذاری کا معاملہ کرتے ہیں تو بیوی ناراض ہوتی ہے۔ساس بہو کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت دکھتا ہوا اور نازک مئلہ ہے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس سے عافیت کے ساتھ پار ہو جانا آسان نہیں۔اس میں بڑی دیانتداری اور هدا کے خوف کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور سمجھداری اور احتیاط کی بھی۔ اس کے علاوہ کسی رہبر و رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر آ دی کو سارے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ رہبر کے سامنے اینے مسائل اور مشکلات کاذکر کر کے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ان مشکلات کوحل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو بہت آ سانی ہو جاتی ہے۔

# ساس بہو کے جھگڑوں کی ایک اہم وجہ اور اس کاحل:

تھم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بار بار فر مایا کہ عام طور پر ساس بہو کے جھاڑے شادی کے بعد زیادہ عرصے تک مشترک رہائش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی مکان میں مال باپ بھی رہتے ہیں اور بیوی بیج بھی رہتے ہیں۔ کبھی مال باپ کوشوہر کی بیوی یا بچول سے تکلیف پہنچی ہے یا کبھی بہو اور اس کے بچوں کو

دادا، دادی سے تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے شوہر کی جان عذاب میں آجاتی ہے۔
اس لئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو کہ شادی کے بعد زیادہ
عرصے تک ساتھ نہ رہنا پڑے بلکہ جلدی الگ الگ ہو جاؤ۔ اور اگر گھر بڑا ہے تو کم از
کم بیتو ضروری ہے کہ بیوی کے لئے بالکل ایک الگ کمرہ ایسا ہوجس میں وہ تالا لگانا
چاہ تو لگا سکے اور اس کی چابی صرف اسی کے پاس اور اس کے شوہر کے پاس ہو۔ وہ
عورت اپنے کمرے میں جو چاہے رکھے، جب چاہے کھولے، بند کرے، جس کو چاہے
آنے دے، جس کو چاہے نہ آنے دے۔ بیاس کا بنیادی حق ہے۔

حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ الی صورت میں بھی کوشش کریں کہ چولہا مشترک نہ رہے کیونکہ ساری آگ چولہے سے لگتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی حکیمانہ ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان دو باتوں کے ہونے کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔

اس رہائش میں اگر شوہر ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے تو اس طرح کی مشترک رہائش کی اس وقت تک گنجائش ہے جب تک جھگڑے پیدا نہ ہوں اور اگر خدانخواستہ جھگڑے شروع ہونے لگیں تو رہائش فوراً الگ کر دینی چاہئے۔ ورنہ سخت خطرہ ہے کہ یا تو مال باپ کے حقوق مارے جا ئیں گے یا بیوی بچوں کے حقوق مارے جا ئیں گے یا بیوی بچوں کے حقوق مارے جا ئیں گے۔ اور یہ بھی خطرہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی یا بیوی بچوں کی طرف سے اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی یا بیوی بچوں کی طرف سے اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گا۔ جس سے وہ گنہگار ہوں گے۔

### رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی:

جس طرح والدین کے ساتھ بدسلوگی کی وعیدیں احادیث میں مذکور ہیں۔

اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کی وعیدوں کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے:

﴿ لا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ﴾ (صح سلم، باب سلة الرح وتري تطعيتها) " (قطع رحى كرنے والا جنت ميں واض نہيں ہوگا۔"

### قطع رحمی کا مطلب:

قطع رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا۔ ان ہے میل جول ختم کر دینا، ان کے ساتھ بدسلو کی کرنا، ان کی شادی تمی میں شریک نہ ہونا اور ان کے ساتھ خیر خوابی نہ کرنا، یہ سب قطع رحمی میں داخل ہیں۔ عام طور پر لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی بلکہ بہت سے لوگ اسے دنیا کا کام سجھتے ہیں۔ دین کا کام بی نہیں سجھتے حالا نکہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ قطع رحمی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محرومی ہو سکتی ہے۔

### قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا:

اگر کسی شخص کو یقین سے معلوم ہو کہ قطع رحی کرنا حرام ہے، پھر بھی اس کو حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، اور بھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسے گناہ تو سمجھتا ہے لیکن مغلوب الغضب ہو کر یا بری عادتوں کی وجہ سے (جیسے سخت کلامی کی عادت وغیرہ) عملاً اس سے پر ہیز نہیں کرتا اور قطع رحمی کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا شخص کا فر تو نہیں ہوگا لیکن فاس ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایسے شخص کی گواہی اور مخص کا فرتو نہیں ہوگا لیکن فاس ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایسے شخص کی گواہی اور روایت حدیث قبول نہیں ہوتی۔ اور بید دیندار نہیں خواہ کتنی نقلی عبادات کرتا ہو، کتنے ہی جو عمرے کئے ہوں۔ کتنی ہی تبلیغ و جہاد کیا ہو۔ البتہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے جو عمرے کئے ہوں۔ کتاب ہو۔ البتہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے

رشتے داروں کے حقوق بھی ادانہ کئے اور رشتے داروں نے معاف بھی نہ کئے تو نیک مومنوں کے ساتھ ابتداءتو جنت میں نہیں جائے گا البتہ اس گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا کیونکہ اس کے اندرایمان موجود ہے۔

### مومن ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جائے گا:

#### جہنم کے عذاب کی شدت:

لین جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ ایک کھے کا عذاب بھی نا قابل برداشت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے خص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ راحت و آرام اور خوشیوں کی زندگی گذاری ہے۔ اُسے حاضر کیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ، اسے جہنم کی فضا میں داخل کر کے فورا نکال کر لے آؤ۔ وہ ایسا بی کریں گے۔ اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے بناؤ! تم نے دنیا میں کیسی زندگی گذاری۔ راحت وخوش کی یا تکلیف وغم کی؟ وہ جواب دے گا کہ یااللہ! جو منظر میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے اس کا زہر میرے رگ و پے میں ایسا سا گیا ہے کہ میں اب اس بات کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ کہ میں نے خوشی کا کوئی سال بھی دیکھا تھا، کسی راحت کا مزہ بھی چکھا تھا۔ (اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فر مائے۔ آمین)

#### والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کب ادا ہوں گے؟

اندازہ سیجئے یہ کس قدر سخت وعیدیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ والدین اور رشتے داروں کے حقوق تصحیح طور پراس وقت ادا ہوں گے جب ہر فریق اسے ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ سوچے گا کہ یہ ہماری قبر اور آخرت کا مسئلہ ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر واجب تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥

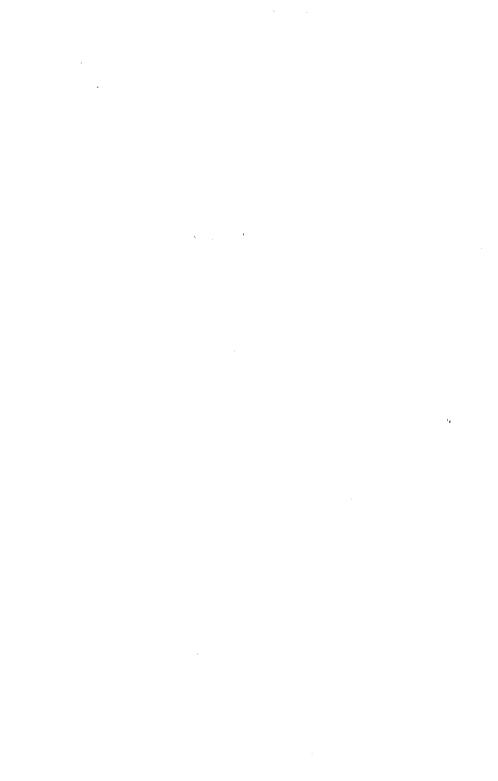

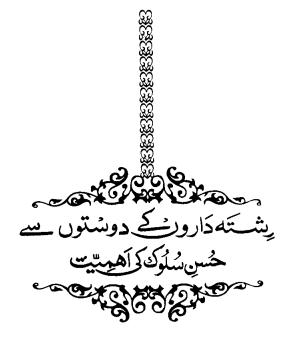

موضوع رشتہ داروں کے دوستوں ہے جسن سلوک کی اہمیت خطاب حضرت مولا نامنتی محمد فیع عثانی مظلم مقام جامع معجد ، جامعددارالعلوم کرا پی ترتیب وعنوانات مولا ناا کا زاحمد صدائی (فاضل جامعہ دارالعلوم کرا چی) باہتمام محمد ناظم اشرف

# ﴿ رشتے داروں کے دوستوں سے حسنِ سلوک کی اہمیت ﴾

خطبهءمسنونه:

نحمدة و نصلّي على رسوله الكريم.

أما بعد!

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنهُ اَنَّ السَّجُلُ اللَّجُلُ اللَّاجُلُ اللَّاجُلُ الْكَابِرِّ أَنُ يَصِلَ الرَّجُلُ الْمَصَلَ الْمَصَلَ الْمَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(صيح مسلم، باب فضل صلة اصدقاء لأب ولأم ونحوها، كتاب البروالصلة)

### تمهيد:

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزيز!

آج کی مجلس میں اِس بات کا بیان مقصود ہے کہ جس طرح والدین اور رشتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا تھم ہے اسی طرح ان کے اہلِ محبت اور دوستوں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا معاملہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نیز بیوی کے رشتے دار اور اس سے محبت کا تعلق رکھنے والیوں کا خیال رکھنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔

اس بات کی طرف توجہ بہت ہی کم ہے۔ والدین کے حقوق تو سب جانتے ہیں۔ رشتے داروں کے حقوق بھی کسی نہ کسی درجے میں لوگ جانتے ہیں لیکن یہ بات عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان سے تعلق رکھنے والوں کے بھی حقوق ہیں۔ آج ہم اس سے متعلق چندا حادیث کی تشریح بیان کریں گے۔

### سب سے اچھا حسنِ سلوک:

حفزت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

> ﴿إِنَّ مِنُ أَبَرِّ البِرِّ أَنُ يَصِلَ الرَّجُلُ اَهُلَ وُكِّ أَبِيهِ ﴿ (صَحِمَلُم) "حسن سلوك ميں سب سے اچھا حسنِ سلوك يہ ہے كه آدمی اپنے باپ كے دوستوں كے ساتھ اچھا سلوك كرے۔"

مطلب یہ کہ آدمی اپنے والد کے ساتھ تو حسنِ سلوک کرتا ہی ہے لیکن ان کے دوستوں اور محبت کرنے والول کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے والد کے ساتھ سب سے زیادہ حسنِ سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ بھی بالواسطہ اپنے والد ہی کے ساتھ حسنِ سلوک ہے۔

#### ابنِ عمر رضى الله عنهما كا واقعه:

اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنصما کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سفر کر کے جارہے تھے۔ راستے میں ایک اعرابی

ملا۔ اعرابی (بدّ و) ان عربوں کو کہتے ہیں جو شہروں میں نہیں رہتے بلکہ صحراؤں میں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے ہیں )۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سلام کیا۔

عرب میں رواج تھا کہ عام طور پر تو اونٹ پر سواری کرتے تھے لیکن اونٹ کی سواری قدرے مشکل ہوتی تھی، مسلسل کئی میل اونٹ کی سواری کرنے سے آدمی تھک جاتا ہے کیونکہ اس میں ہچکو لے بہت لگتے ہیں تو عرب گدھا بھی ساتھ رکھ لیتے تھے، جب اونٹ پر سواری کرتے کرتے تھک جاتے تو گدھے پر سواری کرنے لگتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اس عادت کے موافق ایک گدھا تھا۔ جب یہ اعرابی آپ سے ملا تو آپ نے اسے یہ گدھا تھے کے طور پر دے دیا۔ اس دور میں گدھا بہت قیمتی چیز جھتی جاتی تھی۔ گدھے کے علاوہ ان کے پاس ایک عمامہ تھا، وہ گدھا بہت قیمتی ور میں دے دیا۔

آپ کے شاگر دعبداللہ بن دینار ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاذ سے عرض کیا کہ یہ بد ولوگ چھوٹی می چیز پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اتنا قیمی ہدید انہیں کیوں دیا جب کہ وہ آپ کی ضرورت کا تھا۔ ابنِ عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا:

﴿ إِنَّ أَبَا هَٰذَا كَانَ وُدَّا لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴾ (صحح مسلم، باب نضل صلة اصدقاء الاب والأم ونحوها)

''اس کا باپ میرے والدعمر بن الخطاب کا دوست تھا۔''

اس اعرابی کا باپ عمر فاروق رضی الله عنه کادوست تھا۔خودیہ اعرابی دوست نہیں تھا۔خودیہ اعرابی دوست نہیں تھا لیکن اس کی اتنی رعایت کی کہ میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں ہے کہ کہ میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ ہ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیہ سنا ہے کہ''سب سے اچھا حسنِ سلوک بیہ ہے کہ آدمی اچھا سلوک کرے اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ''۔ لیہ وہی حدیث ہے جو پیچھے گذری۔

### ابنِ عمر رضى الله عنهما كي خاص شان:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی ایک خاص شان ہے۔ وہ بیر کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اس پرعمل کرنے کا بہت اہتمام کیااور اس برعمل کا ان کو اتنا شوق تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر الیی سنتوں کو تلاش کر کے ان کی پیروی کرتے تھے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ مثلاً انہوں نے وہ جگہیں یاد کر رکھی تھیں جہاں جہاں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ججة الوداع کے سفر میں قیام فرمایا تھا چنانچہ مدینہ طیبہ اور مکه معظمہ آنے جانے کے سفر میں میہمی وہاں وہاں تھہرتے تھے جہاں جہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم اترے تھے۔ اور يہ بھي آپ کو یاد تھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کہاں کہاں نماز پڑھی تھی، اسی جگہ نماز یڑھتے تھے۔ بدرسول الله صلی الله علیه وسلم سے عشق کی اعلیٰ مثال ہے۔ انہی مقامات پر قیام کرنا اور انہی جگہوں پر نماز پڑھنا شرعاً فرض ہے نہ واجب اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم دیا اور ایسا نہ کرنے سے کسی قتم کا کوئی گناہ یا کراہت بھی نہیں لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعمل کی پیروی کرنے کا عشق تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ تھا کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابن عمر رضی اللّہ عنہما نے اس ہے بھی بڑھ کرعمل کیا کہ والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا اور حسنِ سلوک بھی اتنا بڑا کہ حالت سفر میں اپنی ضرورت کی چیز ( گدھا) اے بدیے کے طور پر عطا فر ما دیا۔

### مذكوره واقعه معمتعلق ديگر روايات:

بعض روایات میں ہے کہ جس وقت اس اعرابی سے ملاقات ہوئی تھی۔اس وقت ابنِ عمر رضی اللّٰہ عنہما اسی گدھے پر سوار تھے لیکن اسے دیکھے کر اس کے ادب میں گدھے سے اتر گئے اور اسے مدیہ کے طور پر گدھا اور عمامہ دے دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ اتر نے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنهما فی اللہ عنهما کہ آپ فلال بن فلال کے جیئے ہیں نال؟ اس نے جواب دیا کہ ہال۔ پھر آپ نے اسے یہ ہدیہ دیا۔ اور جب ساتھیوں نے سوال کیا تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ:

﴿ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِسَ أَبَرِّ الْبِيهِ بَعُدَ أَنُ مِسِلَ الرَّجُلُ أَهُلَ وُكِ أَبِيهِ بَعُدَ أَنُ مِسِلَ الرَّجُلُ أَهُلَ وُكِ أَبِيهِ بَعُدَ أَنُ مُولِيَّ ﴾ (مَحَ مَلَ بَوالد بالا)

''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حسنِ سلوک میں سب سے زیادہ سلوک ایک بیہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ محبت کے تعلق والوں سے اچھا سلوک کرے۔''

اس روایت میں بیاضافہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد بیسلوک ہو۔

### والد کے اہلِ تعلق:

یہ بڑا اہم مسلہ ہے۔ اس کی بہت ہی جزئیات ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے والد کے اہلِ تعلق کا جائزہ لے۔ ان کا کن کن سے محبت کا تعلق ہے۔ سب سے جو قریبی رشتہ دار ہیں مثلاً والدہ، دادا، دادی، چچا، تایا اور پھوپھیاں ان کے ساتھ اس کا قریبی تعلق تھا۔ اس کے بعد والد کے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی وغیرہ۔ ان کے بعد دوستوں کا نمبر آتا ہے تو جتنا جتنا جس کا والد کے ساتھ قریبی تعلق تھا اتنا اس کاحق بھی زیادہ ہے اور جو جتنا دور ہوتا جائے گا، اس کاحق بھی چیچے ہوتا جائے گا۔

#### دوخق:

والدہ کا ایک حق تو مال ہونے کی حیثیت ہے ہے اور وہ اتنا زبردست حق ہے کہ ازروئے حدیث جنت مال کے قدموں تلے ہے کین اس حق کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ کہ والدہ باپ کی بیوی ہے، اور باپ کا اس سے گہراتعلق تھا۔ اس حیثیت سے مال کا حق اور بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح دادا، دادی کا حق، دادا، دادی ہونے کی وجہ سے تو ہے ہی لیکن اس اعتبار سے اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ والد کے والدین ہیں۔ اس طرح دوسرے رشتے داروں کا معاملہ ہے گویا ان کے دوحق بن جاتے ہیں۔ ایک طرح دوسرا والدکی وجہ سے۔

#### نجیتاوے کا علاج:

والد اپنی زندگی میں تو اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ خود حسن سلوک کرتے رہتے ہیں۔ والد کے رخصت ہونے کے بعد اب ان کا بید تل ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اگرام کا معاملہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو بید حسرت ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے والد کی زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکے۔ اس پچھتا وے کا ایک علاج یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اس کی خدمت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اس کی خدمت اس طرح کی جا سے حسن وسلوک کرو۔

#### والدین کے انتقال کے بعدان سے حسنِ سِلوک کے طریقے:

حضرت ابو اسید ساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ قبیلہ بنوسلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میرے والدین کے حسن سلوک میں سے اب کوئی ایسا کام باقی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد وہ کرلوں اور وہ والدین کے لئے حسنِ سلوک میں شار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں ہے آپ نے کام بتلائے۔

ایک بیکه الصَّلوةُ عَلَیْهِما (ان کے لئے دعا کرنا) دوسرا بیکه الإسْتِغْفَارَ لَهُمَا (ان کے مغفرت کی دُعا کرنا)

تیسرایه که اِنْفَادُّعَهٔ دِهمَا مِن بَعْدِهِمَا (اگرانہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی عبد کر رکھا تھا اور وہ پورانہیں کر سکے تھے تو ان کے انتقال کے بعد اس عہد کو پورا کرنا)۔

چوتھا یہ کہ صِللَّہ الرَحِمِ الَّتِیُ لَا تُوْصَلُ اِلَّابِهِمَا (ان کے رشتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا)۔

یا نجوال میر که اِنگراهٔ صِدِیقههِ مَا (ان کے دوستوں کا اکرام اور عزت کرنا)۔ (ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۱۴۲ صحیح ابن حیان، حدیث: ۲۰۳۰)

یہ پانچوں کام کرنا یا ان میں سے کوئی کام کرنا ایسا ہے جو گویا زندگی ہی میں ر خدمت کررہے ہوں بلکہ یہ خدمت اس اعتبار سے بہت او نچے در ہے کی ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں قبر اور آخرت میں راحت ملتی ہے۔

#### حضرت خد يجه رضى الله عنها ير رشك:

جس طرح والد کے دوستوں سے حسنِ سلوک کا تھم ہے۔ اس طرح بیوی کی

سہیلیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا تذکرہ بھی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں:

هُمَا غِرُثُ عَلَى أَحَدِ مِنُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُثُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَمَا رَءَ يُتُهَاقَطُ ﴾ مَا غِرُثُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَمَا رَءَ يُتُهَاقَطُ ﴾ (صحح مسلم، تاب الفصائل، باب من نضائل خديدٌ) " مجملے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيويوں ميں ہے كى بيوى پر اتنا رشك نہيں آيا جتنا كه خد يجه رضى الله عنها پر آيا حالانكه ميں في انبيں ديكھانہيں۔'

جب ایک شخص کی گئی بیویاں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان باہمی مقابلہ اور منافست ہوتی ہے اور ہر ایک کے اندر دوسرے سے آگے بڑھنے اور شوہر کی نگاہ میں زیادہ لبندیدہ ہونے کا جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوسلوک دوسری ازواج کے ساتھ تھا۔ اس سے کم میرے ساتھ نہیں تھا۔ اس لئے دوسری بیویوں میں بھی کمی محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی ان پر بھی رشک آیا البتہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک آتا تھا حالانکہ میں نے انہیں و یکھا بھی نہیں تھا۔

### حضرت خد يجهرضي الله عنها كالمخضر تذكره:

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ہوی تھیں اور مکہ کرمہ کے اندر ہی آپ کا انقال ہو گیا۔ عمر کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کڑے وقت میں ساتھ دیا جب مکہ کے کفار آپ کے جانی وشمن سبنے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں ساتھ دیا جب مکہ کے کفار آپ کے جانی وشمن سبنے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں

ایک ایک دن گذارنا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا صدمہ اورغم تھا۔ اس کے قریب زمانہ میں آپ کے چچا ابوطالب کا انتقال ہوا۔ ان دو ظاہری سہاروں کے پنچے کے بعد اہلِ مکہ کی جراً تیں بڑھ گئیں۔ جس کے نتیجے میں بالآخر ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔

# رشك كي وجه:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر اس لئے رشک آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کشرت سے کیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بحری ذرج کرتے۔ اس کے الگ الگ نکڑے کرتے اور انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس تحف کے طور پر سیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمل دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا:

﴿كَأَن لَمُ يَكُنُ فِي الدُّنيَا إِلَّا خَدِيُجَةً ﴾

''( آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں) گویا دنیا میں ان کے سوا کوئی خاتون تھی ہی نہیں۔''

اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل بیان کرتے اور ایک وجہ رہے بیان فرماتے کہ میری اولا دانہی سے ہوئی ہے۔ (صیح مسلم بحوالہ بالا)

(آپ صلی الله علیه وسلم کی اولاد اپنی از داج میں سے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئے ۔ آپ کے صاحبز ادے ابراہیم ماریہ قبطیہ کیطن سے ہوئے ۔ لیکن وہ آپ کی باندی تھیں ہوی نتھیں۔)

#### بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق:

جب بیوی کی سہیلیوں کے بید حقوق ہیں تو پھر بیوی کے والدین، اس کے بہن بھائی، اگر سابق شوہر سے اولاد ہے تو ان کے حقوق کتنے زبردست ہوں گے۔
بیوی کی زندگی میں ان کے حقوق بدرجہ اولی ادا کئے جائیں گے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ حسنِ سلوک کا راستہ یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔

### حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے آنے پرمسرت کا اظہار:

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت هالبہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت هالبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لا میں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود شھے۔ آپ نے ان کی آواز سی تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آواز کی شاہت آئی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ اللَّهُ حَرَّ هَالَهُ بِنُتِ خُو يِللِهِ ﴾ (صحح ملم، بواله بالا) ''ياالله! بيتو هاله بنت خويلد آگئيں۔''

گویا آپ نے ان کے آنے کا اجتمام فرمایا اور خوثی کا اظہار فرمایا تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ میرے آنے سے انہیں خوشی ہوئی ہے۔ اس سے سالی کا حق معلوم ہوا، البتہ یہ یاد رہے کہ سالی محرم نہیں ہے۔ اس سے پردہ ہے لیکن اس سے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا اپنی ہوی کاحق ہے۔

### سسرال کی خدمت: تعلقِ زوجیت کا ایک تقاضا:

جب یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر کے لئے ہوی کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک ضروری ہے تو یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ ہوی کو بھی حیائے کہ وہ شوہر کے والدین، اس کے بہن بھائی اور رشتے داروں کی خدمت کرے۔ گویا یوی پر اپنے سسرال کی خدمت اور شوہر پر اپنے سسرال کی خدمت کا حق بھی ثابت ہوگیا۔ اور یہ تعلق زوجیت کا ایک نقاضا ہے۔

### ساس سسراور بہوایک دوسرے کواینے لئے نعمت سمجھیں:

آج کل سال بہو کے قصے بہت چلتے ہیں۔بات یہ ہے کہ جب ساتھ رہیں گے تو ہر ایک کی طبیعت کے خلاف کچھ نہ کچھ تو پیش آئے گا۔ اسے برداشت کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں۔ لیکن ساتھ رہنے میں بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں۔شادی ہوئی، نئی نو بلی دہمن آئی، اسے زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، نہ کھانا پکانے کا، نہ کپڑے سینے کا اور نہ گھرستی کو سنجالنے کا۔ سال ڈیڑھ سال بعد بچوں کی آمد شروع ہوتی ہے، ان کی پرورش اور دکھ بھال ساس سسر کی موجودگی میں آسان ہوتی ہے۔ برکت رہتی ہے، ان کا تجربہ شامل حال رہتا ہے، ان کی دعا ئیں ملتی ہیں۔ اگر بہو یہی باتیں سوچ کر ساس سسر کو اپنے لئے بٹی جسمجھ اور ساس سسر بہوکو اپنے لئے بٹی جمھیں اور نعمت سمجھیں کہ ہمارے بیٹے کا گھر اس کے ذریعے آباد ہوا ہے۔ یہ اپنی جان کھیا کر ہمارے بیٹے کی اولاد کی پرورش کر رہی ہے۔

### بہوکو بیٹی بنا کر لے آؤ:

اس کا احسان بھی جانیں اور اس ہے محبت بھی ایس کریں جیسے بیٹی ہے کرتے میں۔

مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک قریبی عزیز اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے بہت ہی قریبی عزیز کے ہاں لڑکی سے بھیجنا جائتے تھے۔ مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کچھ اشکال ظاہر کیا اور کہا کہ ویسے تو اس کے اندر بہت خوبیاں ہیں لیکن فلال فلال باتیں ایس جن کی وجہ سے یہ ڈرلگتا ہے کہ کہیں ابیا نه ہو که تعلقات خراب ہو جا ئیں۔ اس دن حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے ہاں دعوت بھی۔ ان کا حضرت ہے اصلاحی تعلق تھا۔ وہ بھی وہاں تھے اور میں بھی وہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت عارفی صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ساری صورتحال عرض کی اور پیاشکال بھی ظاہر کیا کہ اس کے اندر فلاں فلاں باتیں ہیں جس کی دجہ سے رشتہ کرنے میں تا مل ہے۔ آپ نے عجیب حکیمانہ جواب دیا۔فرمایا کہ بیساری باتیں اگر آپ کی بیٹی کے اندر ہوتیں تو آپ کیا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ برداشت کرتے۔فرمایا کہ یہال بھی وہی کام کرلو۔ بیٹی بنا کر لے آؤ اور ان کمزوریوں کو برداشت کرلو۔ جب اس کے اندراتنی خوبیاں ہیں تو کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو ہرایک کے اندر ہوتی ہیں۔

اسی وقت ان کے دِل میں بات اتر گئی اور اگلے دن رشتے کا پیغام دے دیا۔الحمد للّٰد، بڑا کامیاب رشتہ ہوا اور تعلقات بہت اچھے ہیں۔

### بیوی کی قربانیوں کا خیال رکھنا شرافت کا تقاضا ہے:

بات یہی ہے کہ ساس سسر آنے والی لڑکی کو اپنی بیٹی بنائیں اور یہ تصور کریں کہ آنے والی کتنی قربانیاں دے کر آئی ہے۔ جن ماں باپ نے بچپن سے اس کو پالا تھا، جن بہن بھائیوں میں اس نے زندگی گذاری تھی، جس گھر سے باہر وہ کبھی رہی نہیں تھی، اس نے وہ سب بچھ چھوڑ کر ایک شوہر کی خاطر اپنی زندگی کے اندر ایک عظیم

انقلاب برپا کیا۔شرافت کا تقاضا ہے کہ اس قربانی کا لحاظ کیا جائے۔شوہر بھی خیال کرے ساس سسر بھی خیال کریں اور نندیں اور دیور بھی خیال کریں۔

### بہوکیلئے ساس سسر کی خدمت کرنا شرعاً ضروری نہیں، ببندیدہ ہے

خوب یاد رکھے کہ عورت کی شرعی ذمہ داری بینہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے البتہ خدمت کرے البتہ خدمت کرے البتہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی ایبا برتاؤ کرے جیسے وہ اپنے مال باپ کے ساتھ کرتی ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی ایبا برتاؤ کرے جیسے وہ اپنے مال باپ کے ساتھ کرتی ہے کیونکہ بیوی پرشو ہر کا تو حق ہے تو شو ہر کے تعلق کا تقاضا میہ ہے کہ اس کے تعلق والول سے بھی احتر ام کا معاملہ کیا جائے۔ لہذا وہ ان کی جو کچھ، خدمت کر سکے بڑی خوشی سے کر لیکن ساس سسر کو بیا اختیار حاصل نہیں کہ وہ بید مطالبہ کریں کہ فلال فلال کام کرو۔

### بهوكونوكراني كي طرح ركهنا جائز نهين:

بعض عورتیں اپنی بہوکو اس طرح گھر رکھتی ہیں کہ جس طرح کوئی باندی اور نوکرانی آگئی ہو۔ اس سے پہلے کام کرنے کے لئے ملازمہ نہ تھی، اب بیآ گئی ہے۔ صاحبزادے تو کہیں دور ملازمت کرتے ہیں یا باہر ملک رہتے ہیں اور بیوی کو ساس سسر نندوں اور دیوروں کے حوالے کر گئے۔ وہ بیچاری سسرال میں ان کی خدمت کرتی ہی ہے۔ ساس کا تھم بھی اس پر چلتا ہے، سسر کا تھم بھی چلتا ہے۔ دیوروں اور نندوں کا تھم بھی چلتا ہے۔ دیوروں اور نندوں کا تھم بھی چلتا ہے۔ وہ بین، ان کی خبر گیری بھی اسی کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے اور ذرہ می کمی آ جائے تو پھر طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شامل ہوتی سے اور ناجائز ہے۔ شریعت نے کسی ساس سسر کو بالکل بیدی نہیں دیا کہ وہ اپنی ظلم ہے اور ناجائز ہے۔ شریعت نے کسی ساس سسر کو بالکل بیدی نہیں دیا کہ وہ اپنی

بہو کو کام کرنے پر مجبور کریں۔ یہ باہمی رواداری کے معاملات ہیں ان میں زبردتی جائز نہیں۔

#### بهو كا ايك غلط طرزعمل:

بعض مرتبہ النا معاملہ ہوتا ہے۔ ہیوی شوہر کو اس کے والدین اور خاندان سے کاٹنے کی فکر میں رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یا ان پر کچھ خرج کرتا ہے تو اس میں رکاوٹیس ڈالتی ہے۔ اُسے اس کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وہ اپنا خرچہ تو ما نگ سکتی ہے اور شوہر پر بھی فرض ہے کہ وہ ادا کر لے لیکن جب بیوی کو اپنا پوراحق مل رہا ہواور بچوں کاحق بھی مل رہا ہوتو اب اسے یہ کہنے کاحق نہیں کہتم اپنے بہن بھائی کو نہ دو، اپنے والدین پر خرچ نہ کرو وغیرہ۔ اس میں مداخلت کرے گی تو تعلقات خراب ہوں گے۔میاں ہیوی کے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔

## حقوق کی ادائیگی میں اعتدال ضروری ہے:

یاد مرکھے! شریعت میں اعتدال اور توازن ہے انتہا پیندی نہیں۔ دونوں طرف حقوق کی ادائیگ کا پہلوپیشِ نظر رہے تو ساس بہو کے جھاڑ نے تم ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں شوہر بھی سمجھداری ہے کام لے۔ نہ مال باپ کی طرف اتنا جھکے کہ اس سے بیوی کے حقوق تلف ہونے لگیں اور نہ بیوی کی طرف اتنا زیادہ جھکے کہ مال باپ کے حقوق فوت ہو جا کیں۔ اعتدال سے رہنا ضروری ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا ہوں اور مال باپ کے بھی۔ البتہ یہ آسان کام نہیں۔ اس کے لئے رہبر و رہنما کی اور شری مسائل کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی مشرورت ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی مشرورت ہے۔

#### حضرت والدصاحب رحمه الله کے دور میں ہمارا ایک واقعہ:

ہمارے والد ماجد رحمة الله عليه اپن زندگی کے آخری جارسال صاحب فراش رہے۔ دل کی تکلیف تھی۔ ہمارے دو بڑے بھائی شہر میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ ان کامعمول تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہر اتوار کو طلخ آیا کرتے تھے۔ ہمارے والدین ہفتہ بھر ان کی انتظار میں رہتے، اور اتوار کے دن تو دھیان بالکل ای طرف لگا رہتا۔ شام کے قریب آیا کرتے تھے۔ عصر کے بعد والد صاحب کی نظریں دروازے پر ہوتیں۔ پانچ منٹ بھی دیر ہوتو آئیس مشکل محسوس ہوتا تھا۔ جب وہ آجاتے تو ہمارے گھر میں عید کا ساسال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، ہوتا تھا۔ جب وہ آجاتے تو ہمارے گھر میں عید کا ساسال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، ہوتا تھا۔ جب وہ آجاتے تو ہمارے گھر میں عید کا ساسال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، ہوتے ، والد صاحب کے یاس بیٹھتے۔

بھی وہ رات کو رہنے کے ارادے سے آتے۔ بھی صرف رات کا کھانا کھا کر واپس جانے کے ارادے سے آتے اور بھی کھانا کھائے بغیر ہی واپس جانے کا پروگرام ہوتا تھا۔ مگر جو کچھ بھی ہوتا تھا پہلے سے طے ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے اور پروگرام کھانا کھانے کا نہیں تھا، رہنے کا بھی نہیں تھا۔ مغرب کے بعد جانے کا تھا۔ ہم دونوں بھائی، میں اور مولانا تقی عثانی صاحب، اپنے بڑے بھائیوں کے سر ہو گئے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ آج رات آپیں رہیں یا کم از کم کھانا کھا کر جائیں۔لیکن وہ جانا چاہ رہے تھے۔

ہماری یہ باتیں والدصاحب رحمۃ الله علیہ سن رہے تھے جو برابر کے ایک اور کمرے میں تھے۔ انہوں نے مجھے اور مولانا محمد تق عثانی صاحب کو علیحدگی میں بلایا اور فر مایا کہتم تو انہیں رکنے پر اصرار کر رہے ہو۔ تم نے اپنی اپنی بیویوں سے بوچھ لیا ہے۔ یا نہیں کہ کیا ان کے پاس اسنے آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے؟ ہم نے عرض

کیا کہ ہم نے تو نہیں پوچھا۔ فرمایا کہ تمہاری تو زبان بلے گی۔ ساری مشقت تو تمہاری بیویوں پر پڑے گی۔ اگر انہوں نے پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی تو انہیں پریشانی ہوگی، انہیں روکنے سے پہلے تمہیں یہ بات دیکھنی چاہئے تھی کہ آپ کی بیویاں آسانی اورخوثی سے ان کے کھانے کا انظام کر سکیں گی یا نہیں۔اییا سبق دے گئے کہ الحمدللہ، اب وہ ہمیشہ یادرہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگروہ رکتے تو خود انہیں کتی خوثی ہوتی، ہم سے کہیں زیادہ خوثی ہوتی لیکن ہمارے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ شریعت کی رعایتیں ہیں، جنہیں اللہ والے جانتے ہیں۔

الله تعالیٰ ہم سب کو اِن ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أنِ الحمدالله رب العالمين٥ .

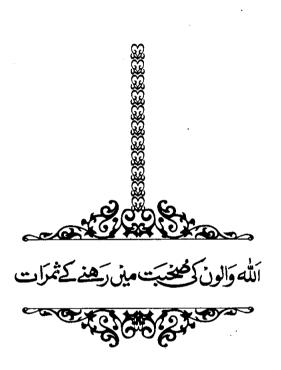

موضوع الله والول كي صحبت مين رہنے كے ثمرات خطاب حضرت مولا نامفتى محمد فيع عثماني مظلم مقام جامع مسجد، جامعه دارالعلوم كراچى تاريخ رئيج الثانى ١٣٣٣هـ ترتيب وعنوانات مولا نا عجاز احمد صحداتي (فاضل جامعه دارالعلوم كراچى) بابتمام محمد نظم اشرف

# ﴿الله والول كي صحبت ميں رہنے كے ثمرات ﴾

خطبهءمسنونه:

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم

اما بعد!

قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الرَّاجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمُ مَنْ يُخالِلُ. (رواه ابوداوَد والرّندى) وقال عليه الصلوة والسلام: لاتُصَاحِبُ إلاَّ مُؤمِنًا وَلا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إلاَّ تَقِيَّ . لاتُصَاحِبُ إلاَّ مَؤمِنًا وَلا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إلاَّ تَقِيَّ . (رواه ابوداوَد والريزي)

تمهيد

آج ایک نیا باب شروع ہورہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ والوں سے طلخ کے لئے جانا ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کو دیکھنا اور ان کی باتیں سننا، ان سب کے اندر بڑی خیر ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چند احادیث آرہی ہیں۔

#### صديني اكبراور فاروق اعظم رضى الله عنهما كاام ايمنَّ كي زيارت كيليَّ جانا:

پہلی حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں'' اُم ایمن'' کے پاس لے چلو۔

حفزت أم ايمن رضى الله عنها وہ خاتون تھيں جنہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي پرورش ميں حصه ليا تھا۔ در حقيقت آپ كے والد كى باندى تھيں، پھرتركه ميں آپيں۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے انہيں آزاد كر ديا اور اپنے متنیٰ بلئے زيد بن حارثہ سے ان كا نكاح كر ديا۔ آنخضور صلى الله عليه وسلم ان كا بہت اكرام اور احترام فرماتے تھے۔

کہاں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی جلالب شان اور کہاں اُم ایمن ایک آزاد کردہ باندی، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا تھا، اس لئے آپ ان کا اکرام بھی فرماتے اور ان کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا خاص شوق تھا، اس لئے ان کے دل میں بھی بید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اُم ایمن کی زیارت کے لئے تشریف لے جا کیں۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بید خواہش کی کہ وہ اُنہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اے پاس لے چلیں۔

جب بید دونوں حضرات پہنچ تو اُم ایمن انہیں دیکھ کر رو پڑیں۔ بید حضرات یوں سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہی میں، اس لئے صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ''جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عزت عطا فرمائی ہے، وہ آپ کے حق میں دنیا کی زندگی سے ہزار درجے بہتر ہے'

اُم ایمن نے فرمایا کہ میں اس لئے نہیں رورہی کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں جو آپ نے ذکر فرمائی۔ میں اس لئے رورہی ہول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ بات سن کرید دونوں بھی رونے لگے۔

(مسلم بحواله رياض الصالحين ص ١٤٠)

اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے، صحابہ نے بھی اس کا اتباع کیا، اور ان کی زیارت کے لئے پنچے یا

#### بزرگوں کی زیارت کے لئے جانامستقل سنت ہے:

آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر مصروف تھی۔ آخری دور میں پورے جزیرہ نمائے عرب پر آپ کی حکومت تھی۔ جزیرہ نمائے عرب آ تی کی حکومت تھی۔ جزیرہ نمائے عرب آ ج تقریباً ایک درجن ملکوں اور ریاستوں پر تقسیم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب بحرین، کویت، دوبئ، شارجہ، ابوظہبی، قطر، مسقط اور عمان یہ سارے ممالک جزیرہ نمائے عرب میں شامل ہیں۔ اتنے بڑے علاقے کی حکومت کی وجہ سے آپ کی مصروفیت کتنی زیادہ ہوتی ہوگی۔ پھر آپ آخری نبی بھی ہیں۔ امت کی تعلیم وتربیت کا کام بھی آپ کے ذمے تھا۔

ان کے علاوہ آپ عدالتی فیصلے بھی فرماتے تھے، جہاد کی کمان بھی آپ کے

ا کسی بھی صحابی یا صحابیہ کا اللہ والا ہونا ظاہر ہے البذا ان کی زیارت کے لئے جانے کے اللہ والا ہونا ظاہر ہے البذا ان کی زیارت کے لئے جانے کے فضیلت ثابت ہوگئی خصوصا جب کہ بیصحابیّہ الیک ہیں کہ ان ک زیارت کے لئے خود تاجدار دو عالم سرورکونین صلی اللہ عابیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے۔ م

ہاتھ میں ہوتی تھی۔ گیارہ بیویاں تھیں۔ ان کے حقوق بھی ادا کرتے۔ پھر بیٹیاں اور نواسے نواسیاں بھی تھیں، ان کادھیان بھی فرماتے۔ اس قدر مصروفیت کے باوجود آپ اُم ایمن کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے۔

پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ظیفہ بنے تو اندازہ سیجئے کہ ایک ظیفہ ک کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اڑھائی سالہ خلافت کا عرصہ شخت مشکلات پر مشتمل ہے کیونکہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، مرعیانِ نبوت نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا، بہت سے لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور آپ کو ان سب سے جہاد کرنا پڑا تھا۔ اس قدر مصروفیات کے باوجود آپ وقت نکال کرام ایمن کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی زیارت کے لئے جانا خود متعلّ ایک سنت

## حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا:

ای باب میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے حضرت موی علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی اشارۃ ذکر فرمایا ہے۔ یہ قصہ قرآنِ حکیم اور احادیث میں تفصیل سے مذکور ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک بندہ ایبا ہے کہ اس کو آپ سے بھی زیادہ علم ملا ہوا ہے تو انہیں ان کے پاس جانے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ علامتیں بتا کیں کہ ان کے پیش آنے پر خضر (علیہ السلام) سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ مشقتیں برداشت

کر کے تلاش کرتے ہوئے ان کی خدمت میں پنچے اور ان سے عرض کیا کہ '' آپ مجھے سکھا کیں وہ باتیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں''۔

د کیھئے حضرت موئی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے مگر ان کو بھی یہ حرص تھی کہ جہاں مجھے مزید علم ملے، وہاں جاؤں۔ چنانچہ اتنا لمبا سفر کر کے حضرت خصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماءِ کرام اور اللہ والوں کی صحبت کو بہت برسی نعمت سمجھ کر اختیار کرنا جا ہیے۔

## نبي كريم الله ألباركم كوكي كل مدايت:

خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو به مدایت فرمائی گئی:

﴿ وَاصِّبِ رُنَفُسَكَ مَعُ اللَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالغَلَاوِةِ وَاصِّبِ رُنَّهُمُ بِالغَلَاوِةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً ﴾ (الله: ٢٨)

"اور جو لوگ صبح شام این پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ اینے آپ کو تھمراؤ۔"

اس آ مبار کہ میں آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ رہیں حالانکہ آپ کے اللہ والوں کی صحبت حالانکہ آپ کے برابر کون اللہ والا ہوگا۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا کتنی ضروری چیز ہے۔

## فرشتے کے ذریعے خوشخمری:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی

الله والے کی زیارت کے لئے کسی دوسرے گاؤں کا سفر اختیار کیا۔ الله والا دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ بیاس کی خدمت میں حاضری کے لئے چلا تو الله تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کی اس سے کے راستے میں ایک فرشتے کی اس سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے اس آدمی سے پوچھا کہتم کہاں جانا چاہتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میرا بھائی فلاں گاؤں میں رہتا ہے۔ میں اس سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی چیزیا مال اس کے پاس رکھا ہوا۔ جس کے ہوں۔ اُس نے جواب دیا کہ نہیں، صرف آئی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ اللہ کے لئے مجبت کرتا ہوں۔ چونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور وہ بھی اللہ والا سے بھی محبت ہے۔ اور وہ بھی اللہ والا سے بھی محبت ہے۔

یہ من کر فرشتہ بولا کہ خوب من لوا میں تمہاری طرف اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسے ہی محبت کرتے ہو۔ (مسلم، بحالدریاض الصالحین ص اے) اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ والوں سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔

## ا چھے اور برے ساتھی کی مثال:

ایک حدیثِ مبارک میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ہتا گی۔ فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ہاتھ میں مشک اٹھا رکھی ہے اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دھوکنی والا ہوتا ہے۔

لوہار اپنی بھٹی کو دہکانے اور لوہ کو تیانے کے لئے مشکیزہ کی طرح ایک

چیز ہوتی تھی جے وہ دباتے تھے اس ہے ہوانگاتی تھی جس ہے آگ بڑھتی تھی اور اس کے نتیج میں لوہا پکھلتا تھا۔ اسے'' کیز' کہتے تھے۔ اردو میں اسے دھوکئی کہتے ہیں۔ آج کل اس کی جگہ موٹروں اور طرح طرح کے آلات نے لے لی ہے۔

آگے فرمایا کہ مشک اٹھانے والا یا تو تمہیں کچھ مشک مفت دے دے گا یا اس سے تم کچھ خریدلو گے اور اگر اور کچھ نہیں تو پاس رہنے کی وجہ سے تمہیں میہ فائدہ ہوگا کہ اس کی خوشبوتم تک پنچے گی۔ ان ساری صورتوں میں تمہیں فائدہ ہوگا۔

اوروہ شخص جو دھوکنی د ہکا رہا ہے وہ یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا۔ (کوئی چنگاری اڑے گی جس سے کپڑے جل جائیں گے ) یا اس کی وجہ سے تہمیں بدبو آئے گی (بخاری دمسلم)۔ خلاصہ بیہ کہ اس کے پاس بیٹھنا نقصان سے خالی نہیں۔

#### سچوں کے ساتھ رہو:

مرادیہ کہ برے ساتھی سے ضرور نقصان پنچے گا اور اچھے ساتھی سے فائدہ ضرور پہنچے گا۔لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ ای بات کوقر آن مجید میں یوں فرمایا گیا۔

﴿ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (التوب ١١٥)

''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور پھوں کے ساتھ ساتھ رہو۔'' یعنی وہ لوگ جو دل،عمل اور زبان کے سچے لوگ بیں ان کے ساتھ رہو۔ اور ایسے سچے اللہ والے ہیں۔

## دلی محبت کن سے ہونی چاہیے؟

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه جنابِ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیه ارشاد نقل کرتے ہیں:

﴿لاتُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً وَلاَ يَاكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا مُؤْمِناً وَلاَ يَاكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّ ﴾ (رواه ابودا ودوالرّندي)

''تم صحبت اختیار نه کرومگر مؤمن کی اور تمهارا کھانا نه کھائے مگر متقی پر ہیز گار۔''

یعنی اگر ساتھی بنانا ہوتو مومن کو بناؤ۔ کافروں کے ساتھ معاملات وغیرہ کرنا تو اگر چہ جائز ہے۔ یہاں پر دوئی اور دلی محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تعلق صرف ایمان والوں سے ہو۔ اسی طرح کافر کو کھانا کھلانا بھی جائز ہے لیکن یہاں پر بھی مراد ہے کہ تمہارے اچھے تعلقات متی پر ہیز گارلوگوں سے ہوں۔ وہ تمہارے ہاں آئیں اور کھانا بھی کھائیں۔ اگر تعلقات فاس و فاجر لوگوں سے ہوں گے تو کھانا کھی وہی لوگ پاس ہیٹھیں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی بری صفات تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گی۔

ا پی بات کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک اور موقع پر اس طرح ارشاد

فرمايا:

﴿ اَلْمَوْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُكُمُ مَنُ يُخَالِلُ ﴾ "آدى اپ دوست كر يق پر ہوتا ہے پس تم ميں سے ہر ايك ديكھ لياكرے كدوه كس كے ساتھ دوت كررہا ہے"

#### جس ہے محبت، اس کے ساتھ حشر:

اللہ والوں اور بزرگوں سے محبت کرنے کی ایک عظیم فضیلت وہ ہے جو ایک صدیث میں اس طرح آئی ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آ دمی سی کھے لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے درجے تک نہیں ہوتا (مثلاً علم میں ان کے برابر نہیں۔ خود بڑا عالم یا کوئی بزرگ نہیں لیکن اہلِ علم اور اہلِ تقوی سے محبت کرتا ہے ) تو اس کا حکم ہے۔

آپ نے جواب میں فرمایا:

﴿ أَلُمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ ﴾ (بخارى وسلم)

'' آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔''

دنیا میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، انہی کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے، انہی کے پاس باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا اپناعمل ایسانہیں ہے جو ان کی برابری کر سکے۔ (گویا اللہ والول سے محبت تو ہے لیکن عمل میں کی ہے) ایسے آ دمی کا کیا تھم

?\_

آپ نے جواب میں فرمایا:

﴿ ٱلْمَرُ ءُ مَعَ مَنُ أَحَبَّ ﴾

'' آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اُسے محبت

ے۔'

دنیا میں تو ان کے ساتھ تھا ہی کہ ان سے ملتا جلتا تھا، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔

یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لئے جواللہ والوں سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کے اندر وہ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔

### ایک دیهاتی صحابی کا واقعه:

ایک مرتبہ ایک دیہاتی عربی (بدّو) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے حکیمانہ انداز میں اس سے پوچھا کہتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟

حمت کی بات یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے قیامت کے لئے کیا تیاری ہے۔ اعمال میں کس قدر بہتری پیدا کی ہے۔ کوئی نماز تو ذمہ میں نہیں ہے۔ زکوۃ کی ادائیگی تو باتی نہیں ہے۔ کسی رمضان کے روز بو قضا نہیں ہوئے۔ حقوق العباد ادا ہور ہے ہیں یا نہیں؟ جو فرائض اور ذمہ داریاں شرعاً لازم ہیں، وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں۔ بنیادی طور پر غور کرنے کی بات یہی ہے۔ قیامت کے آنے کے بارے میں سوال کرنا دانشمندی کے خلاف ہے۔ اس لئے آپ نے اُسے اصل بات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے یہ سوال کیا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے۔

اس نے بھی خوب جواب دیا۔ کہا کداور تو بچھ تیار نہیں کیا، صرف اتن بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ( آخرت کے لئے میری یہی تیاری ہے )۔

آپ نے اسے خوشخری ساتے ہوئے فرمایا:

﴿ أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحَبَبُتَ ﴾ (بناری وسلم) ''تو آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔''

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وُعا:

الله والول سے محبت کرنے کی اس سے بڑھ کرکیا فضیلت ہوگی کہ حضور صلی
الله علیہ وسلم اس کے لئے وُعا فرمایا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ یہ وُعا ما نگتے تھے:
﴿ اللّٰه عَمْلِ اِبْقُو اَلٰهُ مُلْکَ حُبّکَ و حُجّ مَنْ یُبِحِبُکَ وَ مُحّبٌ مَنْ یُبِحِبُکَ وَ مُحَبّ مَنْ یُبِحِبُکَ وَ مُحبّ مَنْ یُبِحِبُکَ وَ مُحبّ عَمَلِ یُقَوِیْنِی اللّٰی مُبِیّک ﴾
حُبّ عَمَلِ یُقَوِیْنِی اللّٰی مُبِیّک ﴾
دا الله! میں آپ سے آپ کی محبت مانگا ہوں اور ان لوگوں کی محبت میں اور ایسے عمل کی محبت مانگا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی محبت اور پیدا محبت مانگا ہوں جس عمل کی محبت اور پیدا محبت میرے اندر آپ کی محبت اور پیدا محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی محبت اور پیدا محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی محبت اور پیدا محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی محبت اور پیدا محبت کرتے ہیں اور ایسے محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی محبت اور پیدا محبت کی محبت کی محبت اور پیدا محبت کی محبت کی محبت کی محبت اور پیدا محبت کی محبت کی محبت کی محبت اور پیدا محبت کی محبت کی

# جرائيل امين كآنے كے بارے رسول الله طلع آنے كواہش:

حضرت ابنِ عباس رضی الله عنه نقل کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جرائیل امین سے فرمایا:

﴿ مَا يَمُنُعَكَ مِمَّا تَزُورُنَا أَكُثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا﴾

'' آپ جتنی بار ہم سے ملنے کے لئے آتے ہیں، اس سے زیادہ کیوں نہیں۔''

حضرت جبرائیل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں وحی لے کر

عاضر ہوتے سے جو بھی قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہوتی تھی اور بھی قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور ہدایت لے کرآتے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ و کم نے جرائیل سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اور زیادہ آیا کریں۔ آپ کی اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیات ناز فی ہو کیں۔ اس خواہش کے خواہش کی ناز فی ہو کی اس خواہش کی ناز فی ہو کی اس خواہش کی ناز فی ہو کی اس خواہش کی ناز فی ہو کی نے ناز فی ہو کی نے ناز فی ہو کی ہو کی ناز فی ہو کی ہو

''(جرائیل نے عرض کیا) ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے گئم کے ساتھ۔ جو کچھ ہے ہمارے آگے، پیچھے اور درمیان، سب کچھاللہ ہی کا ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے میں ہماری اپنی کوئی قدرت اور اختیار نہیں۔ اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں آسکتے۔

( بخاري بحواله رياض الصالحين: ١٤٢)

بہرحال! اس روایت سے بید معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش میت کہ جبرائیل امین اور زیادہ آیا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ بیہ خواہش اس وجہ سے تھی کہ جبرئیل امین اللہ رب العزت کے مقرب بند نے اور فرشتے ہیں۔ اور اللہ کے مقربین سے تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔

ایک حدیث میں جنابِ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
﴿ السَّ جُلُ عَلَى فِينِ خَلِيْلَهِ فَلْمَنْظُو أَحَدُّكُمُ مَنُ

يُخَالِلُ ﴾ (رواہ ابوداؤد والترندی باناد صح بحوالد ریاض الصافین: ۱۷۲)

" آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے پس تم میں کا برآ دمی
د کچولیا کرے اس کو جس سے وہ دوستی کر رہاہے۔"

#### صحبت کے اثرات ضرور پڑتے ہیں:

اِس حدیثِ مبارک میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کس سے دوئی کرنے سے پہلے اس شخص کو اچھی طرح دیمے لینا چاہیے۔ اگر اچھا ہے تو اس سے دوئی کرنی چاہیے اور اگر برا تو اس کی دوئی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک دوست کے اخلاق و عادات کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔

اگرآپ کسی برے آدمی ہے دوسی کریں گے تو اگر چہ آپ کا ارادہ اس کی بری عادتیں اختیار کرنے کا نہ ہواور آپ اس کے لئے کوشش بھی کریں لیکن رفتہ رفتہ اس کی صحبت کے اثرات آپ پر ضرور آئیں گے اور آپ کے اندر وہ عادات پیدا ہونا شروع ہوجائیں گی جواس کے اندر ہیں۔

بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ آدمی کو خود مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود مضبوط ہوگا تو کسی بھی ماحول میں جائے اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ بات بالکل غلط اور تجر بات کے خلاف ہے۔ رفتہ رفتہ غیر محسول طریقے سے آدمی کے اخلاق و عادات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر چہ شروع شروع محسول نہیں ہوتا۔ مثلاً آدمی غلط لوگوں کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر چہ شروع شروع محسول نہیں ہوتا۔ مثلاً آدمی غلط لوگوں کے پاس گیا۔ ایک مجلس میں ان کے ساتھ رہا۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی بری بات نہیں کی لیکن اگر اس نے ان کے پاس آنا جانا رکھا تو بہت ہی معمولی رفتار سے انکا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ یہ اثر بڑھتا چلا جاتا ہے اور آدمی کواس وقت محسول ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔

#### ریل کے کانٹے کا فرق شروع میں معمولی ہوتا ہے

اس کی مثال حضرت والبر ماجد رحمة الله علیه بید دیا کرتے تھے کہ آپ نے

دیکھا ہوگا کہ ریلوے کی لائیں جہاں سے مرتی ہیں اور ان کا کانٹا بدلا جاتا ہے تو شروع شروع میں سیر شی لائن اور بدلی جانے والی لائن میں صرف ایک انچ کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ڈیڑھ انچ کا، پھر دو انچ کا، دو تین منٹ کے بیہ فرق فٹوں (Foots) میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پانچ چھ منٹ کے بعد دونوں کا رخ بالکل واضح طور پر جدا ہو جاتا ہے۔ کوئی نسبت باتی نہیں رہتی۔ یہی اثر صحبت کا ہوتا ہے کہ پچھ عرصے بعد بالکل واضح تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس کو دوسرے لوگ بھی محسوں کرتے ہیں اور خود بالکل واضح کی انہان کو اس کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔

## مالداروں کی صحبت میں رہنے کے اثرات

اس کوایک اور مثال سے سمجھیں۔ بعض لوگ جوسید ھے ساد ھے ماحول میں رہتے ہیں کہ ان کے بہاں نہ رسمیں ہیں، نہ ٹیپ ٹاپ ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ مال و دولت کی دوڑ ہے۔ وہاں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی آ دی مالداروں کے ساتھ رہنے لگا۔ روزانہ کروڑ پتی لوگوں سے ملاقاتیں ہورہی ہیں۔ بھی وہ آ رہے ہیں، بھی دعوت ہے، بھی کوئی تقریب میں شرکت ہے۔ مردوں کے آنے جانے سے عورتوں کا بھی آنا جانا شروع ہوگیا، پھر نیچ بھی آنے جانے شروع ہوگیا، پھر نیچ بھی

آپ دو سال بعد دیکھیں گے کہ اس گھرانے کے مزاج میں فرق پڑ گیا ہوگا۔ مردوں کے مزاج میں بھی فرق آگیا ہوگیا، عورتوں کے مزاج میں فرق پڑ گیا ہوگا اور بچوں کے مزاج میں بھی تبدیلی آگئ ہوگ۔ پہلے روپے پیسے کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا اب اس طرف دھیان ہونے لگے گا۔ پہلے اس کا خیال بھی نہیں گذرتا تھا کہ ہماری گاڑی کو نے ماڈل کی ہے، اب اس کا دھیان ہونے لگے گا۔ اب یہ بھی دھیان ہوگا کہ فرتے ، اے۔ ی وغیرہ کونی کمپنی کا ہے کیونکہ ایس مجلسوں میں کبی گفتگو ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کبی سوچ دماغ میں آنے لگتی ہے۔ رفتہ رفتہ مزاج بدل جاتا ہے۔ اب امیروں سے ملنے میں مزا آتا ہے، غریبوں سے ملنے میں مزانہیں آتا کیونکہ غریب لوگ اب اس کی نظروں میں بہت گھٹیا لوگ بن چکے ہیں۔ مالداروں کی عزت بڑھ جاتی ہے اورغریبوں کی محبت اورغزت دل سے نکل جاتی ہے۔ یہ ہمارے آنھوں دیکھے واقعات ہیں۔ آپ کو بھی جگہ جگہ اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ لہذا اگر ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہوں گے تو آپ کے دل میں اگر ایسے لوگوں سے محبت ہوگی جو مال سے محبت رکھتے ہوں گے تو آپ کے دل میں طرف زیادہ النفات نہیں تو آپ کا انداز بھی وہی رہے گا۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

#### بری صحبت کا ادنیٰ اثر:

اور پھراکی بات ہہ ہے کہ برے لوگوں سے دوسی کرنے کا ایک ادنیٰ اثر ہہ ہے کہ جس گناہ میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، دوسری تیسری ملاقات ہی میں اس گناہ سے نفرت میں کچھ نہ کچھ کی آ جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اس گناہ سے نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔

## صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم:

ای لئے جنابِ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که دوی کرنے سے پہلے اس شخص کو دیکھ لوکہ وہ کیسا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ

﴿ لَهَا لَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْن ﴾ (الوب: ١١٩)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور پچوں کے ساتھ رہو۔''

معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے فضائل تو وہ ہیں جو پیچھے بیان ہوئے اور ایک اہم فائدہ میر بھی ہے کہ آدمی کے اخلاق و عادات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ موجاتی ہے۔

الله رب العزت ہمیں الله والوں کی صحبت کوغنیمت سمجھ کر اختیار کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا انِ الحمد للهرب العالمين٥



موضوع برنعت ایک آز ماکش خطاب حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عنمانی مظلیم مقام جامع معجد ، دار العلوم کراچی . تر تب وعنوانات مولانا اعجاز احمد صداتی (فاضل جامعد دار العلوم کراچی) با بهتمام محمد ناظم اشرف

# ﴿ ہرنعمت ایک آزمائش ﴾

#### خطبهءمسنونه:

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم. امّا بعد! عَنُ أَسَامَةَ بُنَ زُيُدٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَاتَرَكُتُ بَعُدِى فِتُنَةً هِي أَضرُّ عَلَى الرّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" (مَكُونَ ، تَابِ النَاحَ)

وَ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ صَلّى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عِلَى مِسْكِينِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعُظُمُهُمَا أَجُراً مِسْكِينِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعُظُمُهُمَا أَجُراً اللّهِ فَ اللّهِ فَ اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب نضل النفقة على العيال والمملوك)

#### حديث كالمفهوم:

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشادِ گرامى ہے كہ ميں نے اپنے بعد كوئى فتنہ اليانہيں چھوڑا جو مردول كے لئے عورتوں سے زيادہ خطرناک ہو۔ مراد بيہ ہے كہ عورتوں كا فتنہ مردوں كے لئے سب سے زيادہ خطرناك اور ضرر رساں ہے۔ اس سے زيادہ ضرر رسال كوئى اور فتنہ مردوں كے لئے نہيں۔

#### " فتنه کسے کہتے ہیں:

عربی میں فتنہ کہتے ہیں'' آزمائش'' کو۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی کا امتحان لیا جائے، وہ اس کے لئے'' فتنہ' ہے۔ دنیاخود فتنہ ہے۔ مال و دولت فتنہ ہے۔ اولاد فتنہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿إِنَّمَا أَمُوَ الْكُمْ وَ أُولَادُكُمْ فِتُنَّةً ﴾ (التابن:١٥)

''تمہارے اموال اور تمہاری اولا دتمہارے لئے فتنہ ہے۔''

فتنہ ہونے کا مطلب بینہیں کہ بیر حرام اور ناجائز ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے بلکہ بیاللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں۔ مال بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اولا دبھی۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ مال کو''خیز'' کہا گیا ہے۔

ان کے فتنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمیں تمہارے لئے امتحان اور آ زمائش ہیں۔ ان کی قدر کرو۔ ان کے حقوق ادا کرو۔ ان کی حفاظت کرو لیکن ان کی محبت کوشریعت کے تابع کرو۔ عام طور پر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت بہت ہوتی ہے آگر یہ محبت شرعی حدود میں رہے اور شریعت کے قواعد کے تابع

لِ وَانَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ. (العُديات)

رہے تب تو کوئی نقصان کی بات نہیں اور اگر بیر محبت ایسا کام کرنے کا تقاضا کرے جو شریعت کی حدود سے باہر ہیں تو بیانسان کے لئے وبال جان ہیں۔ گویا بیسب چیزیں انسان کے لئے بہت بدی آزمائش ہیں۔

#### مال کے ذریعے ہونے والی آز مائشیں:

مال کے ذریعے ہونے والی پہلی آ زمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ مال ملنے پر اس نے میراشکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اس دولت کو اپنا کمال اور استحقاق سجھتا ہے یا ہماری نعمت سجھنا ہے۔

دوسری آزماکش میہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے یانہیں۔

تیسری آزمائش یہ ہے کہ مال کو جہاں اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا تھم دیا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ صدقة الفطر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ قربانی کرتا ہے یا نہیں۔ غریوں اور مختاجوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں۔ غریوں اور مختاجوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں۔

چوتھی آ زمائش ہے ہے کہ اس مال کو اللہ کی نافر مانی میں تو خرچ نہیں کرتا۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ پیسال گیا تو نائٹ کلبوں میں جانے لگے، شراب پینے لگے، لوگوں کوحقیر سمجھنے لگے۔

#### اولا د، الله كي نعمت:

اس طرح اولاد، الله رب العالمين كى برى نعمت ہے۔ اتنى برى دولت ہے كہ اس كا اندازہ كرنا مشكل ہے۔ جن كے ہال اولا دنہيں ہوتى، ان سے يو چھے۔ وہ

اولاد کی تمنائیں کس طرح کرتے ہیں۔ اور جن کومل گئی ان سے بوچھے کہ وہ کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کود کھنے سے ان کی جان میں جان آتی ہے۔

## آ تخضرت صلی الله علیه وسلم بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے:

اللہ رب العزت نے مال باپ کے دلول میں اولاد کی محبت رکھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھا کہ حفرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما گرتے بیا آ رہے ہیں۔ آپ خطبہ چھوڑ کر ازے اور ان دونوں کو گود میں بٹھا کیا۔ صحابہ کرام اور اہل خانہ بچول سے آپ کی محبت کے معاطے کو جانتے تھے۔ چنا نچہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے استقبال کے لئے بچوں کو لے کر جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے استقبال کے لئے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اور اس میں زیادہ اپنے خاندان کے بیچ ہوتے تھے۔ چنا نچہ آپ ان بیوں میں سے ایک دوکوسواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ سوار ہونے والے بیچ کی خوشی کی اعتبانہیں رہتی تھی۔

#### اولا د کے ذریعے ہونے والی آ ز مائشیں:

تو اولا دبلاشبہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعت ہے کیکن یہ آزمائش بھی ہے۔ یہاں بھی سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ اس اولا د کے آنے پر اللہ تعالی کا شکر بھی اوا کرتا ہے یانہیں کرتا۔

دوسرا یہ کہ اولاد کی محبت میں کہیں ایسا تونہیں کہ اپنا وہ وقت جو اس کا اللہ رب العزت کے لئے تھا، اسے اولاد میں لگا دیا۔اذان ہوگئی۔اس سے پہلے بہلے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔یہ سب عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اذان

ہونے کے بعد آزمائش آگئ کہ اب بچوں سے کھیلنا چھوڑ کر مسجد میں جاتے ہیں یانہیں۔ امہات المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو عام مردوں کی طرح ہمارے ساتھ باتیں کرتے، ہنسی نداق فرماتے، ہمارے کاموں میں شریک ہوتے لیکن جب اذان ہوتی تھی تو ایسے گذرے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں بچھانتے ہی نہیں۔

تیسری آزمائش یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی ہدایات کے مقابلے میں بچوں کی خواہشات کو ترجیح تو نہیں دیتا۔ لڑکیاں بڑی ہو چکی ہیں اور پردے کے قابل ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بے پردہ پھراؤ تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ بچوں کی بات مانتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔

#### عورت ایک نعمت:

ای طریقہ سے عورتیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں۔سب سے پہلی نعمت جو انسان کو اِس دنیا میں آنے کے بعد ملتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جسے دیکھتا ہے، وہ اس کی ماں ہوتی ہے، ماں بھی عورت ہی ہے۔ ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

﴿ الجَنَّةُ تَحتَ أَقدَامِ الْأَمهَاتِ ﴾ ' "جنت ماوَل ك قدمول تلح بين"

#### ماں ایک آز مائش ہے:

لیکن ماں آزمائش بھی ہے۔ ایک طرف بوڑھی ماں ہوتی ہے اور دوسری

اس حدیث کے الفاظ کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے البتہ معنی یہ روایت درست ہے کیونکہ اس مفہوم کی تائید دیگر کی صحیح روایات سے ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: تذکرۃ الموضوعات ص۲۰۲، کشف الحفاء (۱۹۹۱) طرف بیوی بیج اورزندگی کے دوسرے بہت سے مشاغل۔ اب امتحان ہوتا ہے کہ ان مشاغل اور بیوی اور بچول کے ہوتے ہوئے اپنی بوڑھی مال کی کتنی خدمت کرتا ہے۔ بیوی بچول کی محبت میں مغلوب ہوکر مال سے غافل تو نہیں ہوجاتا۔

## بیوی بھی آز مائش:

ای طرح ہوی اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم الثان نعت ہے۔ حدیث میں ہے کہ'' دنیا کے سامانوں میں سب سے بہتر سامان اچھی ہوی ہے''۔ (مشکوۃ، کتاب النکاح)۔ ہوی اچھی مل جائے تو وہ دنیا کی ترقی کا بھی ذریعہ بن جاتی ہوی سے اور آخرت کی کامیابی کا۔ لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ قدرتی طور پر آدی کو ہوی سے محبت ہوتی ہے بلکہ مردانے جذبے کی وجہ سے مرد اس کا مختاج ہوتا ہے۔ اس محبت میں مغلوب ہو کر بہت سے لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھ، کتنے بڑے برائم مغلوب ہو کر بہت سے لوگ کتنے بڑے برائم میں متلا ہو گئے۔ اور کتنے ہی لوگوں نے اِسی محبت کو اعتدال میں رکھا۔ عورتوں کے بھی محبق بین مبتلا ہو گئے۔ اور کتنے ہی لوگوں نے اِسی محبت کو اعتدال میں رکھا۔ عورتوں کے بھی حقوق بھی ادا کئے اور اولاد کے بھی ۔ ان سب کے علاوہ اللہ رب العالمین کے حقوق بھی ادا کئے تو انہوں نے جنے کمالی۔

### سب سے بڑی آز مائش:

اگرچہ ذکر کردہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور آزمائش ہیں لیکن حدیث کے مطابق مرد کے لئے سب سے زیادہ خطرناک آزمائش عورتیں ہیں۔ آدمیٰ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے دل میں عورت کے بارے میں ایک طبعی میلان پیدا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کے لئے آزمائش ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ

نامحرم عورت کو دیکھیں۔ اللہ کا تھم یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ ﴿ قُلُ لِلْمُؤمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِ هِمْ ﴿ النور: ٣٠) ''مومن مردول سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیجی رکھا کریں۔''

نفس کہتا ہے کہ نامحرم عورت سے باتیں کرو۔ اللہ اوراس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ بخور رہت بات نہ کرو (ہاں ضرورت پیش آ جائے تو اس کی گنجائش ہے) نفس کہتا ہے کہ اس کی باتیں سنو، اس کے گانے سنولیکن شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ نفس کہتا ہے اس سے ہاتھ ملاؤ لیکن شریعت اس سے روکتی ہے۔ ہر قدم پر آزمائش ہے۔

## آج کل بیرآ زمائش اور برط گئ ہے:

آج کل تو یہ آز مائش اور زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ معاشرے میں بے پردگ پھیلی ہوئی ہے۔عورتیں بناؤ سنگھار کر کے ننگے سرتقریبا ننگے بدن، گردن کھلی ہوئی، بانہیں کھلی ہوئیں بازاروں میں پھر رہی ہیں۔اور اپنے اس ناجائزعمل سے دعوتِ گناہ دیتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔

آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس سے نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اس سے نامحرم عورتوں کو چھوا جائے۔اس موقع پر انسان زیر دست آز مائش کا شکار ہوتا ہے۔

## حقوق کی ادائیگی میں آ ز مائش:

عورت کے ساتھ انسان کو ہر وقت واسط رہتا ہے۔ گھر میں ہے تو بیوی کے ساتھ ہے، بیٹیوں کے ساتھ ہے۔ ان

میں سے ہرایک کی محبت اپنے درجے میں دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس محبت کے پچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں بھی بہت بڑی ہیں بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کریں گے، تب بھی بہت بڑی کیڑ ہے اور اگر کسی کے حقوق ادا کرنے میں آئی زیادتی کریں گے کہ دوسروں کے حقوق دار کرنے میں آئی زیادتی کریں گے کہ دوسروں کے حقوق مارے جائیں تو تب بھی مواخذہ ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنی از واجِ مطهرات سے بہت محبت فرماتے تھے لیکن ہرایک کی محبت اس کی جگه پرتھی۔ توازن اور اعتدال کا معاملہ تھا۔ کسی ایک کی محبت کی وجہ سے دوسرے کے حقوق تلف نہیں ہوتے تھے۔

### مال خرچ کرنے میں آزمائش:

محبت کے علاوہ بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے میں بھی بہت آزمائش ہے۔
بعض لوگ اہل وعیال پرخرچ کرنے کو دنیا کا کام سجھتے ہیں، دین کا اور ثواب کا کام
نہیں سجھتے اس کے برعکس بہت سے لوگ اس عمل کو کافی سجھتے ہیں اور دن رات ایک
کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں رہتے ہیں۔حتی کہ حقوق اللہ کی ادائیگ
میں بھی کوتا ہی ہو جاتی ہے۔

## بیوی بچوں پرخرچ کرنے کی فضیلت:

چنانچداس کے بعد ان احادیث کا بیان ہو رہا ہے۔ جن میں اہل وعیال پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ جنابِ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿دِيْنَارٌ أَنْفَقُتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقُتَهُ فِي رَقَبَةٍ و

دِيُنَارٌ تَصَدَّقَتَهُ عَلَى مِسُكِيُنِ وَ دِيْنَارٌ عَلَى اَهُلِهِ. أَعْظَمُهُمَا أَجراً الَّذِي اَنْفَقُتَهُ عَلَى أَهْلِهِ

(صحیح مسلم، کتاب الز کو ق)

''وہ دینار جسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ دینار جو غلام میں خرچ کیا، وہ دینار جو غلام میں خرچ کیا، وہ دینار جو تم اپنے خرچ کیا، وہ دینار جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کیا گیا۔'' سے وہ دینار بڑھا ہوا ہے جو گھر والوں پر خرچ کیا گیا۔''

اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کسی دینی کام میں خرچ کرنا جیسے جہاد میں، تبلیغ میں اور مدارس کے لئے دینا وغیرہ۔ غلام میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لئے خرچ کرنا۔ آج کل غلام نہیں پائے جاتے پہلے زمانے میں ہوتے تھے۔ ایک انسان کو غلامی سے آزادی دلوا دینا بہت بڑے اجروثواب کا کام ہے۔ اجادیث کے اندراس کے متعدد فضائل آئے ہیں۔

اس حدیث میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے جارفتم کے خرچوں کا ذکر فر مایا۔

۔ اللہ کے رائے میں۔

۲۔ غلام کوآزاد کرنے میں۔

س۔ سیمسکین کی حاجت روائی کے لئے۔

س این اہل وعیال پر کیا گیا خرچہ۔

لیکن ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب آس خریج کا ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر کرے۔ اگر چہ پہلے تین مصارف بھی عظیم الثان ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے بے حد فضائل ہیں لیکن ان سب میں زیادہ اجر و ثواب اس خرچ میں ہے جواہیے گھر والوں پر ہو۔

#### <u>حاجت مند والدین اور بهن بھائی بھی زیر ک</u>فالت افراد میں شامل ہیں

آدمی کا ویسے بھی جی چاہتا ہے کہ اپنے ہیوی بچوں پرخرچ کرے۔ والدین اگر حاجت مند ہیں تو ان کا خرچ بھی اہل وعیال کے خرچ میں داخل ہیں۔ اور اگر بہن بھائی غریب ہیں تو ان پرخرچ کرنا بھی زیر کفالت افراد پرخرچ کرنے میں شامل ہے۔ یہ خرچ کرنا اتناعظیم ہے کہ باقی تمام قسم کے خرچوں سے افضل ہے۔

#### ہمارے ایک دوست کا واقعہ:

عام طور پر لوگوں کا دھیان اس طرف بہت کم جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، سرجن ہیں۔ اچھی آمدنی ہے۔ سال میں ایک دومرتبہ یہاں آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا گھر میں نزاع ہوتا تھا ان کی بیوی اور بیٹی وغیرہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں جوڑا بنوا دوتو کہتے کہ میں نے تمہارے چار چار جوڑے بنوائے ہیں۔ ایک عیدالفطر کا، ایک عیدالاضی کا، ایک گری میں اور ایک میردی میں۔ اس سے زیادہ نہیں بنوا کر دول گا۔ حالانکہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ کہنے گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اور ملک میں تعلیم کے لئے بھیج فراوانی ہے۔ کہنے گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اور ملک میں تعلیم کے لئے بھیج دول گا۔ اسے ایک متعین رقم دیتا ہوں اور اس سے کہدرکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں دول گا۔

میں نے پوچھا کہ آپ خرچ میں تنگی کیوں کرتے ہیں، کہنے لگے کہ میں بہت سے دینی کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ تبلیغ کے کام میں، مبجد و مدرسہ میں، صدقہ وخیرات میں، علاء کی خدمت وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا: بندۂ خدا! تم یہ کیا کر رہے ہو۔ بیوی بچوں کوتنگی میں رکھ کر اور پسے بچا کر دوسری جگہ خرچ کر رہے ہو، اس میں تمہارا تواب کم ہے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ وہ ہم پر اعتاد کرتے ہیں اس لئے مان تو گئے لیکن ان کا دل اس بات پرمطمئن نہیں ہوا۔ وہ میرے لئے تتحفہ لائے۔ میں نے کہا کہ مجھے تحفہ دینے کے بجائے زیادہ تواب اس میں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو تخفہ لا کر دو۔ کہنے لگے کہ میں اینے بیوی بچوں پر ان کی ضرورت کے مطابق تو خرج كرتا ہوں۔ میں نے كہا كہ عرف اور رواج كے مطابق تمہاري بيوى كے معياركي عورتیں جس قتم کا لباس پہنتی ہیں اور جس طرح کا کھانا پینا ان کا ہے، اس کے حساب سے تہمیں خرچ دینا جانے۔ کچھ تو عورتوں کا رواج حدے گذرا ہوا ہے، اس کی تو پیروی نہیں کی جائے گی لیکن اعتدال کے ساتھ انہیں مناسب خرج وینا جاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تہہیں مال دے تو اس کا اثر تم پر ظاہر ہونا حاہے۔ ظاہر ہونے کا مطلب سے ہے کہ تمہارے کھانے پینے پر بھی ظاہر ہو، تمہارے لباس میں بھی ظاہر ہواور تمہارے بیوی بچوں بربھی ظاہر ہو، ورنہ ناشکری کی بات منجی جائے گ کہ خدا تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن تمہارے بچوں کو دیکھ کر آ دمی یہ سمجھے کہ بیہ یتیم ہیں یا کسی غریب کے بیے ہیں۔

انہوں نے اوپرے دل سے میری بات مان لی لیکن کہنے گئے کہ آپ اس سلسلے میں کچھ احادیث لکھ دیجئے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کتب حدیث سے مختلف احادیث کی فوٹو کالی ان کے پاس بھیجی۔

#### بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی تواب:

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

﴿إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبُتَغِي بَهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرُتَ

بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِر امُواَّتِكَ

(صحيح مسلم، باب نضل النفقة على العنال والمملوك)

ر جی سم، باب ن التفقة فی العیان واستون "الله کی خوشنودی کے لئے تو جوخر چہ بھی کرے گا اس کا مجھے اجر ملے گاحتی کہ جو کچھتو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس پر بھی اجر وثواب ملے گا۔"

عام طور پر بیوی کے منہ کوئی چیز ڈالنا ہنسی اور دل گلی کے طور پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہاس میں بھی اجر و ثواب ہے البتہ شرط ریہ ہے کہاس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو۔

#### كافراورمسلمان كے خرچ كرنے ميں فرق:

آدمی بیوی بچوں پر تو ویہ بی خرچ کرتا ہے لیکن رضاءِ الہی کی نیت نہ ہوتو تو ابنیں ملے گا اگر چہ بہت اچھا کام ہے لیکن اگر اللہ کی رضا کے لئے کرے گا تو اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا۔ ایک کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ کافر یہ سب خرج کرتا ہے لیکن اپنی خواہش کے تحت کرتا ہے جب کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اور اس کا بیخرچ عبادت بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ' جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے''۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ثواب کی نیت نہیں کی تو صدقہ نہیں ہوگا۔ پیہ خرچ ہو گیالیکن تو اس نہیں ملا۔

#### ایک دُعا اور بددُعا:

ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که ہر روز جب صبح

ہوتی ہے تو دوفر شتے نازل ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک کہتا ہے:

﴿ اللَّهُ مَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ﴾ (كنزالعمال، حديث (١٦٠١٢)

''اے اللہ! تو خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔''

بدل دنیا کا بھی ہوسکتا ہے اور آخرت کا بھی۔ دنیا کا بدل ہیہ ہے کہ خرج کیا اللہ تعالیٰ نے اور مال دے دیا یا کوئی دوسری نعمت عطا فرما دی اور آخرت کا بدل ہیہ ہے کہ اجر وثواب ملے، جنت ملے۔

دوسرا فرشتہ کہتا ہے:

﴿ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُمُسِكًا تَلَقًا ﴾ ( بحواله بالا )

''اے اللہ! مال روکنے والے کو تلف ( ہلاکت ) عطا فر ما''

یعنی جو شخص اللہ کے راہتے میں خرج نہیں کرتا۔ واجب حقوق بھی ادا نہیں کرتا مثلاً ذکو ق، صدقتہ الفطر ادا نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا یا بیوی بچوں پر جتنا خرچہ کرنا چاہئے تھا، اس جتنا خرچہ کرنا چاہئے تھا، اس میں کمی کرتا ہے، دوسرے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نجوی کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لئے بد دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کے مال کوتلف کر دے۔

#### خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا:

چنانچہ خرچ کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے مال میں برکت ہوتی ہے اور بخیلوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا:

#### ﴿ لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنُ صَدَقَةٍ ﴾

(منداحد بن صنبل، حدیث:۱۹۷/مندعبدالرحمٰن بن عوف) " د صدیق کی وجه سے مال کم نہیں ہوتا۔''

#### کی نہآنے کا مطلب:

بظاہر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک ہزار روپے ہوں اور اس میں سے سوروپے اللہ کے راہتے میں خرچ کر دیئے تو سوروپے کم ہوئے کیکن حدیث بتلارہی ہے کہ کی نہیں آتی۔ تو کمی نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔

#### پېلامطلب:

پہلا مطلب میہ کہ سورو پے خرج کئے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے ہے اس سے زیادہ رقم دلوا دے گایا اس سے زیادہ قیمت کی کوئی چیز دلوا دے گا۔

#### دوسرا مطلب:

دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نوسورو پے سے کام اِسنے ہو جا کیں گے جوایک ہزار سے بھی نہ ہوتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کا بچہ بیار ہوا۔ نزلہ اور بخار کی تکلیف ہوئی۔ اس نے دس روپے کی دوائی لی تین خوراکیس کھا کیں۔ شام کو بچہ صحت یاب ہوگیا۔ یہ تو ہوئی برکت اور بے برکتی سہ ہے کہ کسی کا بچہ بیار ہوا اسے بھی نزلہ اور بخار تھا لیکن بیاری نے طول تھینچ لیا۔ دوائی مؤثر نہ ہوئی۔ بخار لمبا ہوگیا حتی کہ ٹائیفائیڈ میں تبدیل ہوگیا۔ اور اس کے علاج میں ہزاروں روپے پر پانی پھر گیا۔

الله تعالیٰ جب برکت دیتے ہیں تو دس روپے میں دس ہزار کا کام کرا دیتے ہیں اور جب برکق ہوتی ہے تو دس ہزار روپے میں دس روپے کا بھی کام نہیں ہوتا۔ اس کے بیہ سوچ کر بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا کہ اس سے دولت میں کمی ہو جائے گی، درست نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اِن ہرایات پر عمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين٥



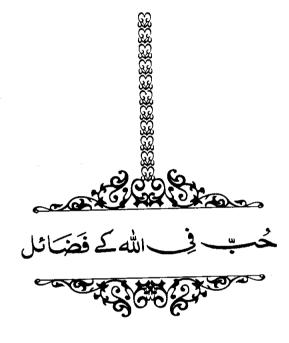

موضوع حب فی الله کے فضائل خطاب حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عنم نی مظلیم مقام جامع معجد، جامعه دارالعلوم، کراچی تاریخ کے جمادی اثنا نیس ۲۲۲ احد مطابق ۲ اگست ۲۰۰۳ء ترجیب وعنوانات مولا نا اعجاز احمد صحراتی ( فاضل جامعه دارالعلوم کراچی ) با بهتمام محمد ناظم اشرف

# ہت فی اللہ کے فضائل ﴾

خطبهءمسنونه

نحمدةً و نصلّي على رسوله الكريم

امالعد!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ.

مُحَدَّمَّ لَكُرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيُن مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَمْلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم 0 (الْحُ ٢٩)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سَبُعَةً يُظِلُّهُ مُ اللَّهُ تَعالَى فِى ظِلّهِ يَوُمَ لاظِلَّ إِلاَّظِلُهُ، إمَامٌّ عَادِلٌ وَ شَابٌ نَشَا فِى عِبَادةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَن تَحَابًا فِى اللَّهِ إِجُتَمعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقا عَلَيْه وَرَجُلٌ دَعَتُهُ إِمُرَأَةٌ ذَاتَ كُسُنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّه عَزَّوَجَلَّ وَ رَجُلٌّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخُفَا هَا حَتَّى لاَ تَعَلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنُفِقُ يَمَدُنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً وَفَاضَتُ عَيْنَاهُ. (مَنْ لي)

#### الله کے لئے محبت کرنا بہت برای عبادت ہے:

آج ایک بہت اہم باب کا آغاز ہورہا ہے۔ جس کاعنوان ہے "بسساب فصل حب اللّٰه" (اللّٰہ تعالیٰ کے لئے کس سے مجت کرنے کی فضیلت)۔اللّٰہ کے لئے کس سے مجت کرنا بہت بڑی عبادت اور عظیم الشان تواب کا کام ہے۔ قرآن و صدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔

#### صحابه کرام ایک دوسرے سے نرمی اور محبت کا سلوک کرنے والے تھے:

ال سلسلے میں ایک آیت قرآنی یہ ہے: وی ایک جائے میں ایک آیت قرآنی یہ ہے:

مُحَمَّدُ لَّا رَّهُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنِ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ يَنْهُمُ 0 (الْحَ:٢٩)

''حضرت محمد (سلینی آیلیم) الله کے رسول بیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہر بان بیں۔''

اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور ایثار کا سلوک کرنے والے تھے۔

### کو نسے کفار کے ساتھ خی کا برتاؤ کیا جائے؟

اتفاق سے آج رات ایک نوجوان کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ میں امریکہ

یہ باب علامہ نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب''ریاض الصالحین'' کا ہے۔

جارہا ہوں۔اور میں نے آپ کی فلاں کتاب میں یہ آیت ( یعنی اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّادِ .... الْخ) پڑھی اور اسکے متعلق مضمون بھی پڑھا۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ امریکہ میں مجھے کافروں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے۔

میں نے اس سے کہا کہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے فون کر کے بیہ سوال پوچھ لیا۔ ذراسمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے جو یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ''کفار'' کے مقابلے میں سخت ہیں۔اس سے مراد وہ''کفار'' ہیں جن سے ہماری جنگ ہواوران سے ہماراصلح کا کوئی معاہدہ نہ ہو۔

اور اس بختی کا مظاہرہ میدانِ جنگ میں ہوتا ہے نہ کہ عام جگہوں میں۔ الحمد لللہ، صحابہ کرام میں بیر صفت اعلیٰ درجے میں موجود بھی کہ وہ میدانِ جنگ میں کفار کے مقابلے میں اتنے سخت رہے کہ انہیں سراٹھانے نہیں دیا، یہاں تک کہ قیصر و کسر کیٰ کے تخت و تاج کوختم کر ڈالا۔

لیکن جن کافروں سے ہماری جنگ نہیں ہے، ان پر بخق کرنا جائز نہیں۔ ایسے کافروں کی بہت می قسمیں ہیں۔ مثلاً وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ ہاں اگر قانون کا تقاضا ہے تو پھر مسلمانوں پر بھی بخق ہوگی، کافروں پر بھی ہوگی، لیکن ان پر بے جائختی کرنا جائز نہیں بلکہ ان کی جان، مال اور آبروکی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔

اسی طرح ان کوعبادت کی آزادی دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کوعبادت کرنے سے منع کریں۔ ان کے عبادت خانوں (مندروں، گرجوں) کونقصان پہنچانا ہمارے لئے جائز نہیں۔

اسی طرح وہ کافر جو ہمارے ملک میں نہیں، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں لیکن ویزالے کرمسلمان ملک میں آئے ہیں، ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور انہیں بلاوجہ نقصان پنچانا یا ان پر بلاوجہ تخی کرنا جائز نہیں۔

اس طرح اگر آپ ویزا لے کرکسی کا فر ملک میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ بید وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ جب تک آپ کا وہاں قیام رہے گا، آپ وہاں کے قوانین کی پابندی کریں گے۔لہذا اگر آپ کسی کا فر ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کا انسانی حق بھی ہے اور اسلام کے مکارم اخلاق میں بھی داخل ہے۔

#### والدصاحب رحمته الثدعليه كاايك واقعه

میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ اپنا یہ واقعہ خود سنایا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی اور ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا۔ رات بھر کا سفرتھا اور رش بھی بہت تھا۔ میرے برابر ایک بوڑھا بنیا آکر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بھی تھا، کافر بھی تھا اور کافر بھی ہندو۔ ہندوؤں کی مسلمان دشنی تو بہت پرانی اور مشہور ہے۔

تھوڑی دریمیں جب گاڑی چل پڑی تو اس کو نیند آگئی تو اس نے اپنا سر میرے کندھے پر ٹیک دیا۔ اب مجھ پر دوہری مشکل پڑگئی۔ ایک تو خود جاگنے کی اور دوسرے یہ کہ کہیں آسکی نیند خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں ساکت اور ساکن بیشا رہا۔ بالکل ہلا جلانہیں۔ نجانے کتنے گھنٹے میں نے اس طرح گذارے۔

و یکھئے! وہ کافر ہی تو تھالیکن والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بھی اتن رعایت فرمائی اس لئے کہ قرآن مجید میں الصاحب بالجحب (عارضی طور پڑوی بننے والے) کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرنے کا حکم آیا ہے اور اس میں کافر ومسلم کی تخصیص نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہوتو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور کافر ہوتو نہ

کرو۔

### کا فریر وی کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کیا جائے!

اى آيت ميں يوتم بھى آيا ہے كه ﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ ﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾

(سورة النساء:٣٦)

''(اور نیک برتاؤ کرو) قریب کے پڑوی کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوی کے ساتھ بھی۔''

"المجار المجنب" کی ایک تفییر به بھی کی گئی ہے کہ"اییا پڑوی جو کا فرہو' لیکن پڑوی ہونے کی وجہ سے آپ کے حسنِ سلوک کاحق دار ہو۔

### اسلام تلوار سے نہیں پھیلا

خلاصہ یہ کہ وہ کفار جن کے ساتھ ہم برسر پیکارنہیں اور ان سے ہمارا جنگ بندی کا معاہدہ ہے یا وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا، اسلام کے مکارمِ اخلاق میں سے ہے۔ اسلام اس طریقے سے ہی پھیلا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ ہر جگہ تلوار سے اسلام نہیں مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ ہر جگہ تلوار سے اسلام نہیں اسلام تکوار سے پھیلا ہی نہیں۔ اسلام تو اپنی حقانیت کے زور اور اہلِ اسلام کے اسلام پرعمل کرنے کی وجہ سے پھیلا ہے۔

مسلمان جہال کہیں بھی رہے، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام پرعمل کر کے دکھایا۔ حاکم ہے تو لوگوں کو بتلایا کہ مسلمان حاکم کیسا ہوتا ہے۔ محکوم ہوئ تو لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں کیے ہوتے ہیں۔ تاجر بے تو سچی تجارت کر کے بتلایا کہ

مسلمان تاجر کیما ہوتا ہے۔ شوہر ہوئے تو عمل کر کے بتلایا کہ مسلمان شوہر کیما ہوتا ہے۔ ملازمت و مزدور کیما دیانت دار ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ ملازمت و مزدور کیما دیانت دار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ان کو دکھ کر لوگ مشرف بداسلام ہوتے چلے گئے۔ لیکن آج ہمیں دکھ دکھ کر لوگ اسلام سے متنظر ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری عملی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں رہی۔

#### اینے اخلاق کے ذریعے کفار کومتاثر سیجئے:

ہمارے شہر کے خاکروب زیادہ تر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ ہندہ ہیں یا عیسائی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں اور سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ حکمت اور ہمدردی کے ساتھ انہیں حق کی وعوت دیں لیکن با قاعدہ وعوت دیں لیکن با قاعدہ وعوت دینے سے پہلے اخلاق کے ذریعے ان کے دل جیت لیں۔ جب ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ یہ جان لیں کہ آپ عظیم الثان ہیں تو پھر آپ کی بات کا اڑ بھی ہوگا اور اس کا مثبت نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ انشاء اللہ۔

### صحابہ کرام رضی الله عنهم کی باہمی محبت اللہ کے لئے تھی:

تلاوت کردہ آیت میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمہ لی کا معاملہ کرنے والے اور کافروں کے ساتھ حتی کا معاملہ کرنے والے بھے لیکن علامہ نووی نے یہ آیت اس پس منظر میں ذکر فرمائی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ محاملہ اللہ تعالیٰ کے لئے تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنوں سے اس لئے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور دین پرعمل کرنے والے ہیں اور کافروں کے لئے اس لئے سخت تھے کہ وہ اللہ کے دوست نہیں۔

قرآن مجید میں انصار صحابہ رضی التعنہم کی ایک جگہ اس طرح مدح کی گئ

:4

﴿ وَالَّـٰذِيُـنَ تَنَوُّا الدَّارَ وَ الْلِيُمَانَ مِنُ قَيْلِهِمُ يُوجُّنُونَ مَنُ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ يُوجُّنُونَ مَنُ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ ﴾ (الحشر)

"اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے (ججرت کے) گھر (لینی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (متعقل) رہے اور جو لوگ ججرت کرکے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔"

### انصار کی مہاجرین سے محبت ''اللہ'' کے لئے تھی۔

مہاجرین کے ساتھ ان کی محبت بھی اللہ کے لئے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ انصار کا مہاجرین سے دنیا کا کیا مفاد وابستہ تھا؟ دنیا کا مفاد تو کیا وابستہ ہوتا، انہیں تو مہاجرین کے لئے بوی قربانیاں دین پڑیں۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کے لئے ایک بے مثال قربانیاں پیش کیس کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے مثال قربانیاں پیش کیس کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یعنی برادرانہ تعلق قائم فرما کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ ایک انصاری کے لئے ایک مہاجرکواس کا بھائی بنایا۔

انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو یہ پیش کش کی کہ دیکھو میرے پاس زمین ہے، آدھی تمہاری آدھی میری۔ میرا مکان ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، میرا باغ آدھا تمہارا آدھا میرا، میرے پاس اتنا مال ہے آدھا تمہارا آدھا میرا۔ حتی کہ اگر کوئی مہاجر غیر شادی شدہ تھا اور اس کے انصاری بھائی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو اس نے ایٹ مہاجر بھائی سے دیادہ بیویاں تھیں تو اس نے ایٹ مہاجر بھائی سے یہ پیشکش کی کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تم اس

ہے شادی کرلو۔

### ' حبّ فی اللہ' سے ایمان مکمل ہوتا ہے:

انصار نے اتنا مال قربان کیا اور اس قدر قربانیاں دیں، بیسب اللہ کے لئے محبت کی اللہ تعالیٰ کو بہت کی وجہ سے تھا۔ اور اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پند ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

﴿ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ ﴾

(مشكوة، كتاب الايمان)

''جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے دشمنی کی تو اس نے اپنا ایمان کممل کرلیا۔''

معلوم ہوا کہ''حب فی اللہ'' ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔

### سات آ دمیوں کے لئے عرش کا سامیہ:

الله کے لئے محبت کرنے کی ایک عظیم فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

سَبُعَةٌ يُبِطِلُّهُ مُ اللَّهُ تَعالَى فِى ظِلّهِ يَوُمَ لاظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابَ "نَشَا فِى عِبَادةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ رَجُلُّ قَلُبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ إِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلًا دَعَتُهُ إِمُرَأَةٌ ذَاتَ

حُسُنِ وَجَـمَالِ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّه عَزَّوَجَل وَ رَجُلٌّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخُفَا هَا حَتَّى لاَ تَعُلَمُ شِمَالُهُ مَاْ تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلُ ۚ ذَكُو اللَّهَ خَالِياً وَفَاضَتُ عَيْنَاهُ. (مَنْقَ عَلِيهُ) "سات آدمی ایسے میں کہ اللہ تعالی انہیں اینے سائے کے نیجے ایے روز جگہ عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایه نه هوگا ایک امام عادل، دوسرا وه جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل معجد میں انکا ہوا ہو، چوتھے وہ دو تخص جواللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں کہ ای پر ان کا اجتماع ہو اور اس پر جدائی، یانچوال وه شخص جیے حسب نسب والی خوبصورت عورت ( برائی کی طرف) بلائے اور وہ کیے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جو اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا اور ساتواں وہ شخص جواللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کے آنسو بہہ پڑیں۔"

یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے اور جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہو، وہ انتہائی درجے کی قوی حدیث ہوتی ہے۔

اس حدیث میں ان سات افراد کی بیفضیلت بیان کی گئی کہ قیامت کے روز میدانِ حساب میں جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سابیہ نہ ہوگا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا۔کسی اور چیز کا سابیہ نہ ہونے کی وجہ بیہ کے کہ وہاں نہ کوئی عمارت ہوگی اور نہ کوئی درخت ہوگا بلکہ کھلا چیٹیل میدان ہوگا۔

#### ميدانِ حشر كا حال:

اس میدانِ حساب کا حال احادیث میں بید لکھا ہے کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہوگا حالانکہ اربوں کھر بوں انسان ہوں گے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اِس دنیا میں آئے یا آئیں گے، وہ سارے کے سارے انسان (مسلمان اور کافر) اس میدان میں جمع ہوں گے، وہ سارے کے سارے انسان (مسلمان اور کافر) اس میدان میں جمع ہوں گے۔ اتنے بڑے میدان میں شور شرابا کے بجائے ایسا زبر دست سناٹا ہوگا کہ اگر کوئی گھڑا ہوکر آ واز دے تو سب تک اس کی آ واز پہنچ جائے اور کوئی ممارت اور درخت نہ ہوئی لہذا ایک شخص اگر تمام لوگوں کو دوسرے سے رکاوٹ نہ ہوگی لہذا ایک شخص اگر تمام لوگوں کو دکھنا چیا ہے تو دکھے سکے گا۔

احادیث میں آتا ہے کہ اس روز اللہ تعالی ایسے غضب ناک ہوں گے کہ اس سے پہلے بھی ایسے غضب ناک نہیں ہوئے اور نہ بھی اس کے بعد ایسے غضب ناک نہیں ہوئے اور نہ بھی اس کے بعد ایسے غضب ناک ہوں گے۔ آقاب ایسا محسوس ہوگا گویا کہ بالکل سر کے پاس آگیا ہے، لوگوں کا بجوم اتنا زبردست ہوگا کہ ایک دوسرے کے اندر گھسے جارہے ہوں گے۔ اور پسینے کا حال یہ ہوگا کہ کس کا پینے تخوں تک ہوگا، کسی کا گھٹوں تک، کسی کا رانوں تک، کسی کا بنے ہوں ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گھٹوں تک، کسی کا منہ تک آگیا ہوگا۔ سب نگے ہوں اگے، بدن پرکوئی کیڑا نہ ہوگا۔ کسی کوکسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔

ایسے ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ عطافر مائے گا۔ اپنے سائے سے مرادیہ ہے کہ ایسا سامیہ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہوگا۔ وہ عرش رحمٰن کا سامیہ ہوگا۔

### پېلاشخ<u>ص</u>

ان سات آ دمیوں میں سب سے پہلا شخص ہے ''امامؓ عادلؓ'' یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جس بادشاہ نے انصاف کے ساتھ حکومت کی، اسے قیامت والے دن میظیم فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت کے عرش کا سامیہ اسے نصیب ہوگا۔

الحمد للداسلام کی تاریخ میں اس کی بے شار مثالیں ہیں۔خلفاءِ راشدین بھی اور اس کے بہت سے حکام اور خلفاء بھی تاریخ میں عدل و انصاف کے عظیم عظیم نمونے چھوڑ کر گئے ہیں۔

بادشاہ کو بی عظیم فضیلت ملنے کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ بادشاہ کے انصاف کا فائدہ بھی بوری رعیت کو ملتا ہے اور خدانخواستہ اگر وہ ظلم کرے تو اس کا نقصان بھی . بوری قوم کو ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے نیچے کا آدمی انصاف نہیں کرے گا تو اسے یہ ڈرہوگا کہ مجھ کو پکڑ لیا جائے گالیکن بادشاہ کو دنیا مین پکڑنے والا کون ہے۔ لہذا اگر بادشاہ اپنے آپ کوظلم سے بچاتا ہے تو وہ خالص اللہ کے لئے کرتا ہے۔

### دوسراشخص

دوسری قتم کاشخص وہ ہے جونو جوان ہے ادر اس کی نوجوانی کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرا ہے۔

نو جوانی کا زمانہ ایسا ہوتا ہے جس میں آ دمی کو کھیل و تماشہ اور تفریح وغیرہ کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گذارتا

ہے تو اس کو بیہ فضیلت حاصل ہوگی۔

اپنا وقت عبادات میں گذارنے کا بید مطلب نہیں کہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتا ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہتا بلکہ مرادیہ ہے کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گذارتا ہے۔ اس میں کھانا بینا، آرام و جائز تفریح وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔

نوجوان کے لئے یہ فضیلت اس لئے ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کے اندر گناہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی کے ہاں چوری کرنا چاہے تونہیں کرسکتا، ڈاکہ ڈالنا چاہے تو اس کی ہمت نہیں۔ کسی کوقل یا اغواء کرنا چاہے تو اس کی طاقت نہیں۔ اس لئے اگر آدمی بڑھاپے میں گناہوں سے بچے اور توبہ کرے تو یہ تو اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ اس عمر میں یہ کامنہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔

اللہ رب العزت کا بڑا فضل وکرم ہے کہ پھر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں بلکہ بہت عظیم الشان ثواب ہے لیکن جو ثواب جوانی کی عبادت کا ہے۔ وہ پچھ اور ہی ہے کیونکہ نوجوان کے پاس ہرفتم کے گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور بہت سارے گناہوں کا جذب بھی اس کے جسم میں شدید ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ان جذبات کو بہت بڑا دبا کراگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبات کو ابھارتا اور ان سے کام لیتا ہے تو بہت بڑا مجاہدہ سے اور اللہ کے رائے میں جو شخص جتنا بڑا مجاہدہ کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔

## تىسراشخص:

تیسری قتم کاشخص وہ ہے جس کا دل معجد میں اٹکا رہتا ہے، اس کے لئے بھی یہ فضیات ہے کہ اسے میں جگہ عطا یہ فضیات ہے کہ اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیس شے۔ ''معجد میں دِل اٹکا رہے'' کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ معجد سے باہر آتا ہے تو اسے بید دھیان لگا رہتا ہے کہ نماز میں کتی دیر باقی ہے۔ وہ اپنے سارے کاموں کومسجد کے تابع کر دیتا ہے اور ان کی ترتیب اس طرح بنا تا ہے کہ صحیح وقت پر مسجد میں پہنچ جائے۔

جیماعمل ولیی جزا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل دنیا کی آلائشوں سے ہٹا ہوا تھا، دنیا کی ناجائز چیزوں کی محبت سے اس کا دل دورتھا، اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے گھر سے تھی، اس کے مطابق میہ بدلہ ملے گا کہ اللہ اسے اپنا سامیہ عطا فرمائیں گئے۔

### چوتھاشخص:

چوتھی قشم کے وہ دوشخص ہیں جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کریں، جمع بھی اللہ ہی کے لئے ہوں اور الگ بھی اللہ کے لئے۔ان کی محبت اور دوسی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو۔

ہمارے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علاء اور بزرگوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بھی اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ آدمی کسی مالدار سے محبت کرے تو اس کے بارے بیا حتال ہے کہ دل کے کسی گوشے ہیں بیہ حرص اور طمع رکھتا ہو کہ مجھے اس سے کوئی مالی فائدہ پہنچ جائے گا۔ کسی حاکم اور افسر سے محبت کر سے تو اس میں بھی بیامکان ہے کہ اس سے کسی دنیاوی فائدے کے لاگے کے لئے محبت کر رہا ہے تو اس میں بھی ناگر کوئی شخص کسی عالم وین یا کسی اللہ والے بزرگ سے محبت کر رہا ہے تو محب کر رہا ہے تو محب کر رہا ہے تو محبت کر رہا ہے تو محبت کر رہا ہے تو محبت کر رہا ہے تو محب اللہ کے دین کولوگوں میں بھیلانے والا ہے یا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے یا اللہ کے دین کولوگوں میں بھیلانے والا ہے یا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ بی محبت اللہ میں بھیلانے والا ہے کہ یہ محبت اللہ میں بھیلانے والا ہے یا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ بی محبت اللہ میں بھیلانے والا ہے یا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ بی محبت اللہ

ہی کے لئے ہے۔

لہٰذا مرید کی محبت اپنے شخ سے اور علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کی محبت اپنے استاذ سے بیر بھی ''فحبّ فی اللّٰدِ'' میں داخل ہے۔

اس بات سے متعلق یہی چیزتھی جس کی وجہ سے علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر فرمایا۔

### يانچوال شخص:

پانچواں شخص وہ ہے کہ جسے کسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی وعوت دی مگر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے: ''اِنّسی أخساف اللّٰه'' (مجھے اللّٰہ کا خوف ہے) اور وہ اس گناہ سے باز رہتا ہے۔

یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے۔ یہ بہت بردی آزمائش اور امتحان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ایبا ہی امتحان لیا گیا تھا۔ زلیخا نے دعوتِ گناہ دی تھی لیکن یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے گناہ سے بھا گنا شیوہ پیغمبری بھی ہے۔

### جِهڻاشخض:

چھٹا شخص وہ ہے کہ جس نے اتنے خفیہ انداز میں صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کوبھی پیۃ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

ظاہر ہے کہ ہاتھ کو تو بھی بھی پہتنہیں چلتا یہاں محاور سے کے طور پر ارشاد فرمایا گیا۔ عربی میں بیرمحاورہ ہے کہ جب بیہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کسی شخص نے بالکل خفیہ طور پرصدقہ دیا تو یوں کہا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا، بائیں کو بھی پہت نہیں چلا۔مطلب یہ کہ مکمل طور پر خفیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو خرنہیں ہوئی۔

### ساتوال شخص:

ساتویں قتم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور پھر
آنھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کی محبت میں یا اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے
اللہ کے خوف میں۔ اس کے ساتھ سے معاملہ ہوا اور وہ تھا بھی تنہائی کی حالت میں تو
اس میں ریا کا کوئی اختال نہیں۔ اس لئے اس پر اتنی بڑی فضیلت کی خوشخری سائی کہ
اسے بھی ان سات قتم کے آومیوں میں شار کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا
خاص سامہ نصیب فرما کیں گے۔

یہ سات قتم کے افراد وہ ہیں جن کے بارے میں اس حدیث کے اندر عظیم فضیلت بیان کی گئے۔

#### ایک اشکال اور اس کا جواب:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اللہ کے لئے دوسرے سے محبت کیسے پیدا ہو۔

جواب یہ ہے کہ اس کی کوشش کی جائے اور کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت بڑھا کیں۔ کیونکہ محبوب کا محبت بیدا ہوگ۔ کیونکہ محبوب کا محبوب ہوا کرتا ہے۔

اور الله تعالی ہے محبت بڑھانے کا طریقہ سے ہے کہ الله تعالیٰ کی تعمقوں کا. تصور کریں، ان کی صفاتِ کمال کا دھیان کریں اور سب سے بڑھ کر سے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کی محبت بڑھے گی اور جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو ایسے تمام لوگوں کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی جواللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔

#### آبیں میں محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ:

آپس میں محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ ''ایک دوسرے کو سلام کرنا'' ہے۔ اس کا بجوت حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد نقل کرتے ہیں:

﴿وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى شَيْءٍ إِذَا لَكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ . أَفُشُوا السَّلاَمَ بَيُنَكُمُ

(مسلم بحواله رياض الصالحين: ١٤٤)

"اس ذات كى قتم جس كے قبضہ ميں ميرى ذات ہے تم اس وقت تك جنت ميں داخل نہيں ہو سكتے جب تك كدائمان نہ لاؤ اور تم اس وقت تك ايمان والے نہيں ہو سكتے جب تك ايك دوسرے سے محبت نہ كرو۔ كيا ميں ايساعمل نہ بتلاؤں كہ جب وہ كر لوتو تم آپس ميں ايك دوسرے سے محبت كرنے للو۔ آپس ميں ميل ميك دوسرے سے محبت كرنے للو۔ آپس ميں ميل مكو كھيلاؤ۔"

"اللام علیم" کہنا اسلام کے شعائر میں سے ہے۔مسلمانوں کی علامت ہے۔ قرآن وحدیث میں بھی ایک دوسرے کوسلام کرنے کی بڑی تاکیدآئی ہے۔ اور یہ باہمی محبت کا ذریعہ ہے۔

#### سلام کے بارے میں غلط فہمیاں:

آج کل عجیب قصہ ہو گیاہے۔ بعض لوگ مصافحہ کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے۔ جب کوئی بزرگ آجائے تو ایک دوسرے کو کہنیاں مار کر اور دھکے دے کرآگے پہنچتے ہیں اور جا کر صرف مصافحہ کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ احادیث میں مصافحہ کی تاکید نہیں آئی اگر چہ مصافحہ کرنا مستحب ہے لیکن سلام کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ سلام میں ابتداء کرنا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔

بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ سلام اور مصافحہ کو لازم سیجھتے ہیں۔ اِدھر سلام اُدھر مصافحہ۔ جب بھی ملیں گے مصافحہ ضرور کریں گے اور خیر خیریت بھی کمبی پوچھتے ہیں۔

بعض لوگ سلام کر کے انگوٹھا بھی بکڑتے ہیں۔ انگوٹھا بکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام کے انگوٹھے میں مڈی نہیں ہے۔ تو وہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ ملنے والا آ دمی خصر تو نہیں ہے۔

یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے النی سیدھی باتوں کو حصہ بنالیا گیا۔

### ایمان کے بعدسب سے اچھاعمل:

ایک اور حدیث میں ذرکور ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اچھاعمل
کونیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

﴿ إِطُعَامُ الطُّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلامِ ﴿

''لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا۔''

"افشاء السلام" كا حاصل بير ہے كه جو بھى ملے اسے سلام كرو۔ خواہ آپ أسے جانتے ہوں يا نہ جانتے ہوں۔ ہر حال ميں سلام كريں۔ اپنے اندر سلام كرنے كى عادت ۋاليں۔

### سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے:

جب آپ سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو اس سے آپی میں محبتیں بڑھیں گی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مثلاً آپ کسی بس میں سوار ہوں۔ آپ ان کے لئے اور وہ آپ کے لئے اجبی ہیں لیکن سیٹ پر بیٹھتے ہی اگر آپ نے سلام کرلیا تو فوراً دلوں میں ایک اُنس پیدا ہو جائے گا۔

### غيرمسلم مما لك مين سلام كا ايك خاص فائده:

غیر مسلم مما لک میں تو اس کی بہت قدر و قیمت محسوں ہوتی ہے۔ وہاں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے رہتے ہیں کہ ان کے لباس اور شکل وصورت ہے بہت بیت بیت بیت ہیں کہ ان کے لباس اور شکل وصورت سے بیتہ نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ یورپ و امریکہ وغیرہ کے سفر میں یہ بات اکثر پیش آتی ہے کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ کر سلام کرتے ہیں۔ اس سے اتی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سلام کرتے ہیں۔ اس جو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے حال و احوال معلوم کے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بار ہا کے جب کی بات ہے۔ یہ بار ہا کے جب کی بات ہے۔

### سلام کی ایک خاص تا ثیر:

سلام کی ایک خاص تا ثیر ہے ہے کہ اس کی عادت سے دل میں تکبر پیدانہیں ہوتا اور اگر پہلے سے ہوتو اُسے دور کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں تکبرنہیں ہوگا، دوسروں کو اپنے سے اچھا جانے گا اور پھران سے محبت کرنے لگے گا۔
غرضیکہ یہ سب طریقے وہ ہیں جن سے باہمی محبت والفت پیدا ہوتی ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے اور اس کے بیدا کرنے کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
بنائے اور اس کے بیدا کرنے کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

وآخر دعوانا أنِ الحد للله رب العالمين٥



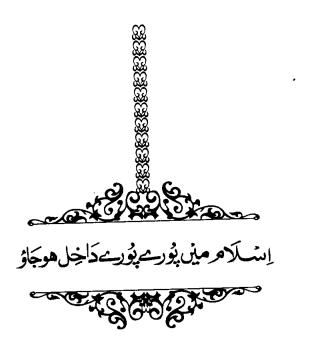

.

موضوع اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ
خطاب حضرت مولا نامفتی محمد فیع عثانی مظلم
مقام بامع متجد ، جامعددار العلوم کراچی
تارث ۱۵ جولائی ۲۳۳ کے عقائی مقام کراچی
تر تیب وعنوانات مولا نا اعجاز احمد صدائی ( فاضل جامعددار العلوم کراچی )
بابتمام محمد ناظم اشرف

# ﴿اسلام میں بورے بورے داخل ہوجاؤ﴾

#### خطبهءمسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِنُ به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فلا هَادِى لهُ ونشهد أن لآ الله الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين. وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً.

#### امالعد!

فَأَعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. يَلَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلُمِ كَاقَّةً وَلَا تَتَبُعُوا خُطُواتِ الشَّيُطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ ثَبِيُنَّ٥

#### تمهيد:

بزرگانِ مختر م اور برادرانِ عزیز!

پچھلے کی جمعے سفر میں گذر گئے۔ آج کا جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر تقریباً ایک مہینے تک سفر در پیش ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رضا کے لئے سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مقاصدِ حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔(آمین)

#### اسلام میں پورے بورے داخل ہوجاؤ:

آج سورة البقرة كى جوآيت ميں نے تلاوت كى ہے۔ اس ميں الله رب العالمين نے بہت اہم مضمون ارشاد فرمايا ہے۔ ارشاد بارى ہے: ۔
﴿ يَالْيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلَمِ كَآفَةً ﴾
﴿ البَّرِيْنَ الْمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلَمِ كَآفَةً ﴾
﴿ البَرْةَ : ٢٠٨٠)

''اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔''
اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو بیتکم دیا جارہا ہے کہ اسلام میں
پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔ کافروں سے بیخطاب نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔
گویا ایمان والوں سے بیکہاجارہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تم اللہ کی تو حید اور اس کی صفات
پر ایمان لائے، اس کی کتابوں ، اس کے فرشتوں ، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر
ایمان لے آئے لیکن صرف اتنا کافی نہیں۔

## اسلام لا نا بہت بڑی دولت ہے مگر .....

یہ بجا ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ بہت بڑا سرمایہ حیات ہے اور

سارے اعمال خیر ای پر بہنی ہوتے ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوۃ دے، جج کرے یا کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں۔
ایمان اگرچہ بہت بڑی دولت ہے بلکہ اس کے برابر کوئی دولت ہی نہیں۔
اس لئے کہ یہ آیمان الی دولت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی دولت کو بچا بچا کر قبر تک پہنچا دے تو اُسے بہت بڑی کامیا بی حاصل ہوگی۔ وہ یہ کہ اس کا حشر اور اس کی سزا کا فروں جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ پناہ میں رکھے، کا فروں کی سزا تو یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اس سے بھی نکلیں گے ہی نہیں اور اس میں بھی موت بھی نہیں آئے گی۔ عذاب ہی عذاب ہوگا اور عذاب بھی جہنم کا جوانتہائی درد ناک ہوگا۔ مومن اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی موت بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی مون اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی خواں سے نکال لیاجائے گا اور بلا خر جنت مین داخل کردیا جائے گا۔ مومن کا اصل میکانہ جہنم ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بھی جانا کوئی معمولی کامیا بی نہیں ہے۔

### عذاب آخرت کی ایک جھلک:

ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کے عذاب سے فیج گیا، عارضی عذاب رہ گیا لیکن وہ عارضی عذاب رہ گیا لیکن وہ عارضی عذاب بھی اتنا خوفناک ہے کہ دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پچھ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیدارشاد مروی ہے کہ آخرت کے میدان میں اعلان ہوگا کہ ایسے آ دمی کو لایا جائے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آ رام، راحت اور خوشیوں کی زندگی گذاری ہو۔ اندازہ سیجے۔حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے کھر بوں انسان میں جس شخص نے سب سے زیادہ راحت وآ رام والی زندگی گذاری ہو، وہ کیسی انسان میں جس شخص نے سب سے زیادہ راحت وآ رام والی زندگی گذاری ہو، وہ کیسی

لذتوں راحت اور آرام والا انسان ہوگا۔ اس کو لایاجائے گا۔ فرشتوں کو تکم ہوگا کہ اسے جہنم کی فضامیں داخل کرکے نکال لاؤ، وہاں چھوڑ نانہیں ہے، صرف ڈوبا دیکر نکال لانا ہے۔

جب أسے جہنم كى فضا ميں ذال كر واپس لاياجائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا كہ بتاؤ! دنيا ميں زندگى كيسى گذارى؟ وہ جواب ديگا كہ يا الله! ميں جس عذاب سے نكل كرآيا ہوں۔ جس خوفناك منظركو ميں نے ديكھا اور محسوں كيا ہے۔ اس كے بعد مجھے تو يہ معلوم ہى نہيں ہورہا كہ راحت وآ رام كس كو كہتے ہيں۔ لذت وخوشى كس چيز كا نام ہے۔ ميرے رگ ولي ميں عذاب ايسا نرايت كرگيا ہے كہ اب ميں خوشيوں كا تصور بھى نہيں كرسكا۔

چند سینٹر جہنم میں رہنے والے شخص کا یہ بیان ہے اور اگر کسی کو جہنم میں سال دوسال یا گئی سال تک جہنم میں رکھا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس عارضی عذاب سے نیچنے کے لئے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل کے بغیر پوری نجات حاصل نہیں ہوگئی۔ چنانچی قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ وَالْعَصُرِ ٥ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوُا وَعَـمِـلُوا الْسَصَالِحَساتِ وَتَوَا صَوُّا بِالْحَقِّ وَتَوَا صَوُّا بِالصَّبُرِ ٥﴾ (ودة العمر)

''زمانے کی قتم! بلاشبہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ، نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔''

یہاں آمنوا کے ساتھ'' وعملوا الصالحات'' کوذکر کیا گیااوریہ بتایا

گیا کداخروی خمارے سے بیخ کے لئے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نیک اعمال کرنا انتہائی ضروری ہیں۔ اور'' نیک اعمال' کا حاصل یہ ہے کداللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجالائے اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے رک جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوجائے تو تہہ دل سے تو بہ واستغفار کرے۔

#### سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کرو:

اب آیئ! اس آیت کے مضمون کی طرف جو میں نے خطبے میں براھی۔ الله تعالى فرمارے میں كه '' اے ايمان والو! اسلام ميں يورے كے يورے داخل ہوجاؤ۔'' یعنی تم نے دل سے یقین اور زبان سے اقرار کر کے ایمان تو قبول کرلیا۔ اب اينے سارے اعضاء کو اسلام میں داخل كرو۔ اينے دل كو اسلام میں داخل كرو يعنى وہ جذبات اور خیالات نہ لاؤ جو اسلام کے خلاف ہیں۔ زبان کو بھی اسلام میں واخل کرو کہ زبان کے جینے اعمال ہیں۔ ان سب کو اسلام کے تابع کرو۔ آئکھوں کو بھی اسلام یں داخل کرو۔ آگھول سے ایبا کام نہ کروجس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اپنے د ماغ كوبهي اسلام من داخل كرو، اينے پيث كوبهي، اينے باتھوں كوبهي، اينے ياؤل كو، غض سرے لے کریاؤں کے ناخن تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ۔ اليها نه ہو كه دل ميں تو ايمان ہوليكن عملى زندگى ميں اسلام نه آيا ہو۔مثلا نماز نهيں روزہ رکھتے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا یا یہ سب کچھ کرلیا لیکن دوسرول کی غیبت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، کام چوری بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے ویتے ہیں، رشوت لیتے بھی ہیں ویتے بھی ہیں، اگریہ باتیں ہیں تو اسلام میں پورے داخل نہ ہوئے۔

گویا دل تو اسلام میں داخل ہوگیا لیکن پیٹ اسلام میں داخل نہ ہوا کہ اس میں حرام جارہا ہے، منہ اسلام میں داخل نہیں ہوا کہ وہ حرام کھارہا ہے، ہاتھ اسلام میں داخل نہیں ہوئے کہ وہ حرام مال لے رہے ہیں۔

### هاری ایک کمی:

آج کل ہمارے اندر یہ بیاری عام ہے کہ ہم صرف اپی عبادات کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ باقی شعبوں میں اپی مرضی کرتے ہیں مثلاً بعض لوگ نماز، روزہ، جج، زکوۃ کے احکام پرعمل کرلیتے ہیں۔ عمرے بھی کرتے رہتے ہیں۔ تلاوت بھی کرتے ہیں، تبیعات بھی پڑھتے ہیں لیکن تجارت کے معاملات میں سود لیتے دیتے ہیں یا کم تولتے ہیں یا مم ناپتے ہیں یا جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اگر ملازمت کرتے ہیں تو اس میں کام چوری کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اگر ملازمت کرتے ہیں، یا وقت پورا دیا کام بھی کیالیکن بے محنت پوری نہیں کرتے ہیں داخل ہے۔ دلی سے کیا۔ ایسا کام تو نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بھی کام چوری میں داخل ہے۔

### بہشیطان کی پیروی ہے:

اسی طرح معاشرت کے متعلق اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے مثلاً لوگوں کی فیبت بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں۔ لڑائی جھڑ ہے بھی کرتے ہیں، پڑوی کو بھی ستاتے ہیں، یوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ اسی طرح دیگر شعبوں اور غم وخوثی کے موقعوں پر بھی اسلامی احکام کو فراموش کردیے ہیں۔ لہذا جن جن شعبوں میں ہم اسلامی احکام کی یابندی نہیں کرتے،

ہمارے وہ شعبے اسلام میں داخل نہ ہوئے اور جب اسلام میں نہ ہوئے تو بیہ شیطان کی پیروی ہے جو کہ ہمارا تھلم کھلا دشمن ہے۔

اب اندازہ سیجئے اس شخص کی بدشمتی کا کہ جواپنے ازلی دشمن کے نقش قدم پر چلے، اس کی ہدایات پر عمل کرتا جو بات اس کا دشمن اُسے کہے، وہ اس پر عمل کرتا جائے۔ ایس شخص کے مقدر میں تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔

#### موجوده سياست اور اسلام:

آج ہمارا رونا اِس بات کا ہے کہ ہماری مسجدیں تو اسلام میں داخل ہیں۔
ہمارے بازار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہمارے گھر بھی اسلام سے باہر ہیں،
ہمارے کھیل کے میدان بھی اسلام سے باہر ہیں۔ ہمارامیدانِ سیاست بھی اسلام سے
باہر ہے۔

و کیھے! سیاست میں کیا تماشہ ہور ہا ہے۔ اس قوم کو آزادی ملی تھی لیکن چون (۵۴) سال کے عرصے میں سی ثابت کیا ہے کہ ہم آزادی کی اہلیت رکھنے والی قوم نہیں ہیں بلکہ ہمارے اندر صرف محکوم رہنے کی صلاحیت ہے۔ ہم نے انگریزوں کی محکومی میں ڈیڑھ سوسال گذار کر غلامی کوتو سکھا، آزادی کونہیں سکھا۔ آزادی کے لئے جن اعمال واوصاف اور جن اخلاق وکردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ان سے خالی ہیں۔

### دین پرعمل کرنے کا لازمی تقاضا، حکمرانی:

الله رب العالمين نے ہميں ايك ايبا دين ديا تھا۔ جس كا لازمى تقاضا عمرانى تھى۔قرآن مجيد ميں فرمايا گيا:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسُتَخُلِفَا الصَّالِحَاتِ لَيَسُتَخُلِفَا ثُكُمُ فِي الْأَرْضِ ﴿ عِرة نور: ٥٥)

"جولوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنادے گا۔"

صحابہ کرام نے بیشرط پوری کر کے دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس وعدے کو پورا کیا۔ صحابہ کرام ایمان میں کیے اور عمل میں صالح ہے۔ ان کا دماغ بھی اسلام میں داخل تھا۔ آئکھیں، کان، ناک غرضیکہ پورا بسم میں داخل تھا۔ آئکھیں، کان، ناک غرضیکہ پورا جسم اور جسم سے نکلنے والے سارے اعمال اسلام میں داخل تھے۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ چند سالوں کے اندر دنیا نے بیہ چیرت ناک کرشمہ دیکھ لیا کہ وہ قوم جو بدو اور جابل قوم تھی، جس نے بھی حکومت خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چند ہی سالوں کے اندر دنیا کی دوسپر پاور وں کو روند کر پوری دنیا کے لئے واحد سپر طاقت بن گئ۔ کس نے خوب کہا کہ '' صحابہ کرام جب جزیرہ نمائے عرب سے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں خوب کہا کہ '' صحابہ کرام جب جزیرہ نمائے عرب سے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں اونوں کی مہاریں اونوں کی مہاریں جسے نکلے تو ان کے ہاتھوں کی کہ وہی آگئیں۔'' اور مسلمانوں نے دنیا پر ایک ہزار سال تک اس طرح حکومت کی کہ وہی سپر طاقت تھے۔

تو اسلام نے ہمیں وہ اعمال دیئے ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کرتے تو ہم ہی سپر طاقت ہوتے، ہمارے مقابلے میں دنیا کی اور قوم نہ ہوتی لیکن ہم نے اس آیت پر عمل نہ کیا۔ ہمارے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم محکوم ہے ہوئے ہیں۔ آپ غور سیجئے کہ ایک محکوم قوم کی جو صفات ہوتی ہیں۔ وہ ساری ہمارے اندر ہیں اور ایک حاکم کی جوصفات ہوتی ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں اور ایک حاکم کی جوصفات ہوتی ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں اور ایک حاکم کی جوصفات ہوتی ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں رہیں۔

بیاریاں تھیل رہی ہیں۔

### حاكم قوم كى صفات اور بهارا حال:

حکران قوم کی سب سے پہلی صفت ہیہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے قوی مفاد
کے مقابلے میں اپنے مفاد کو ترجیح نہیں دیتا۔ اپنے مفاد کو پس پشت ڈال کر قومی مفاد
کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اس وقت کی جتنی حکران قومیں آپ دیکھیں گے، ان سب
کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ وہاں بچے بچے کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ قومی مفاد
ذاتی مفاد پر مقدم ہے۔ وہاں کے بچے، بڑے، مرد اور عور تیں قومی مفاد کی خاطر اپنے
بڑے بڑے مفادات کو قربان کردیتے ہیں۔ جبکہ ہمارا حشر اس کے بھس ہے۔ ہم
اپنے ایک روپے کی خاطر قوم کے ایک لاکھ روپے کا بھی نقصان کردیں، ہمیں کوئی
پرداہ نہیں ہوتی۔ اس کا تماشا ہم روز مرہ کی زندگی میں دکھے رہے ہیں۔

بہت سے تاجر چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ جس کا بتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی صحتیں خراب ہورہی ہیں۔ بیاریاں پھیل رہی ہیں۔ دوائیں بھی دوطرح کی ہوتی ہیں نمبر ایک اور نمبر دو۔ ہمارے ہاں کوڑیاں سررہی ہیں۔ ان کا تعفن دور دور تک بھیل رہا ہے۔ کچڑا گاڑیاں موجود ہیں، کوڑا اٹھانے کے لئے نہیں آئیں۔ نہ اٹھانے میں ان کا مفاد یہ ہے کہ جولوگ کچرے میں سے سامان نکالتے ہیں۔ وہ انہیں اس بات کے پیے دیتے ہیں کہ کچرامت اٹھانا، ہمیں اس میں سے چیزیں ملتی ہیں۔ اس دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے ہیں۔ اس دھندے میں ٹھیکے چلتے ہیں۔ گویا تھوڑا سا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے بیں۔ اس دورے معاشرے کو عذاب میں مبتلا کررکھا ہے۔ جس کی وجہ سے نجانے کتنی لئے بورے معاشرے کو عذاب میں مبتلا کررکھا ہے۔ جس کی وجہ سے نجانے کتنی

سرکاری دفاتر میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ بہت سے لوگ بجلی کے تار چوری کرکے لے جاتے ہیں۔ ٹیلی فون کے کیبل چوری ہورہے ہیں حتیٰ کہ مین ہول (Main Hole) کے ڈھکنوں تک چوری ہور ہے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں اور آپ اخبارات میں بڑھتے ہیں کہ مین ہول میں بچہ گر کر مرگیا ہے۔ اندازہ سیجے! جو مین ہول وہ اٹھا کر لے گئے، وہ تو دس بیس روپے میں فروخت کیا ہوگا لیکن اس معمولی رقم کی خاطر کتنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ آزاد قوموں کا شیوہ نہیں ہوتا۔

بلاشبہ اس وقت کی آ زاد قوموں کے پاس ایمان نہیں، نماز اور روزہ نہیں لیکن حکمران قوم بننے کے لئے جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ صفات ان کے اندر موجود ہیں۔

### حكومت كب ملے گى؟

ہم کمل کے پچھاڑات ہوتے ہیں۔ایمان کا اثریہ ہے کہ آخرت میں اس پر تواب ملے گا، عذاب سے بچیں گے لیکن اس پر حکومت ملنے کا وعدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی ہے نہیں کہا گیا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو حکومت ملے گی بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر ایپان لاؤ گے تو حکومت ملے گی، اپنی تجارت کو، اپنی کہ اگر اپنی معیشت کو ، اپنی معاشرت، منڈیوں اور بازاروں کو، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو، ان سب کو اسلام میں داخل کرو گے تو حکومت ملے گی۔

### اہلِ بورپ کی ایک اچھی صفت:

یورپ کے اندرشرک اور کفر، فحاشی اور عریانی تو ضرور ہوتی ہے کیکن یہ کام نہیں ہوتا کہا پنے معمولی مفاد کی خاطر قوم کو تباہ کردیا جائے۔

وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کامیاب حکومت نہیں چلا

سکتے جب تک ہماری تجارت مجھے اصولوں پر نہ ہوئی۔ اگر ہم نے تجارت میں بدمعاملگی اور دھوکہ بازی کی تو ہماری تجارت تباہ ہوجائے گی۔ تجارت تباہ ہوئی تو حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ چنا نچہ وہ تجارت میں دھوکہ بازی نہیں کرتے ، جھوٹ نہیں بولتے ، وعدہ خلافی نہیں کرتے ، اور جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے جبکہ ہمارے ہاں یہ سب بچھ ہورہا ہے۔

### ہم نے بورپ کی صرف برائیاں حاصل کیں:

ہم نے یہ کیا کہ اسلام کی اچھی باتیں تو ان کو دے دیں اور ان کی برائیاں خود لے لیں۔ صاحب بہادر نے کھڑے ہوکر موتنا اور پینٹ پہننا تو سکھ لیا، ٹائی لگانا بھی سکھ لیا لیکن سچ بولنا نہ سکھا، وعدہ پورا کرنا نہ سکھا،کام چوری سے بچنا نہ سکھا، محنت کرنا نہ سکھا، قومی مفاد کے لئے قربانی دینا نہ سکھا۔صرف ان جیسا لباس پہن کر ترقی کے خواب دیکھنے گے۔ یہ آزاد قوموں کا طرزِ عمل نہیں ہوتا۔

### ایک عبرتناک داقعه:

مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے۔ کیم الامت حضرت تھانویؒ نے اُسے اپنے کسی وعظ میں بیان فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے شخ تھے جود پی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کا انقال ہوا۔ انہیں مکۃ المکرّمہ کے قبرستان '' جنت المعلیٰ'' میں دفن کیا گیا۔ اگلے دن کوئی اور جنازہ آیا۔ جس کے لئے ان کے برابر میں قبر کھودی گئی۔ چونکہ وہاں قبر کی جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ قبریں پاس پاس ہوتی ہیں۔ تو جب نئ قبر کھودی گئی و اس میں ان کی قبر کھل گئی۔ جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے عجیب وغریب ہیں اوران کی جگہ پورپین نوجوان وغریب ہماشا دیکھا کہ اس قبر سے شخ صاحب غائب ہیں اوران کی جگہ پورپین نوجوان

لڑکی پڑی ہوئی ہے۔ تھلبلی مچے گئی کہ یہ کیا قصہ ہے؟ یہاں پر جس شخ کو دُن کیا گیا تھا، وہ کہاں گئے اور بیلڑ کی کہاں ہے آ گئی۔

پورے مکہ میں کہرام کچ گیا۔ لوگ جمع ہوکر ان کی قبر کی طرف آئے اور یہ منظر دیکھنے گئے۔ اس مجمع میں ایک صاحب ہولے کہ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ یہ فرانس کی لڑکی ہے اور میری شاگردہ ہے۔ میں اتنے سال سے فرانس میں رہتا ہوں اور چھٹیوں پر یہاں آیا ہوا ہوں۔ یہ لڑکی وہاں میرے پاس پڑھنے آتی تھی۔ اس کے اور چھٹیوں پر یہاں آیا ہوا ہوں۔ یہ لڑکی وہاں میرے پاس پڑھنے آتی تھی۔ اس کے والدین عیسائی ہیں۔ میں نے اسے دین کی پچھ باتیں بتانا شروع کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان ڈال یا۔ یہ خفیہ طور پر مسلمان ہوگئی۔ میں اسے مسلمان ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر چہ اس کا سارا خاندان عیسائی ہے گر یہ خود کی مسلمان ہوگئی تھی۔ کر آیا ہوں۔ اگر چہ اس کا سارا خاندان عیسائی ہے گر یہ خود کی مسلمان ہوگئی تھی۔ نماز بھی چوری چھپکے پڑھتی تھی۔لین معلوم نہیں کہ یہ یہاں کیسے آگئ! میں فرانس جارہا ہوں، وہاں جاکراس کی تحقیق کروں گا۔

جب بیہ واپس جانے گئے تو پچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں جاکر پتہ چلا کہ اس لڑی کا انقال ہو گیا۔ اور اُسے عیسائیوں کے فلاں قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ ان کے وہاں قبرستان کے ذمہ داروں کو بتلایا کہ بیدلڑی تو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں بڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اُسے یہاں دفن کیا تھا۔ کہا کہ ذرا کھول کر دیکھو۔ جب قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے شخ یہاں موجود تھے۔ گویا عیسائی خاندان کی لڑکی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں اور مکہ مکرمہ کا شخ فرانس میں عیسائیوں کے قبرستان میں۔ اب بہت زیادہ حیرت بڑگئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں عیسائیوں کے قبرستان میں۔ اب بہت زیادہ حیرت بڑگئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں عیسائیوں کے قبرستان میں اور بات تو قابل میں عالات تھے۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں نے ان کی کوئی اور بات تو قابل اعتراض نہیں دیکھی البتہ ایک بات ہوگئی ہے۔ وہ یہ کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کی

ساری باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن ایک بات عیسائیت میں بڑی اچھی ہے۔ وہ یہ کہ عیسائیوں کے ندہب میں عسل جنابت فرض نہیں ہوتا۔

اب دیکھئے! اگرچہ ظاہراً یہ شخ تھے لیکن پورے کے بورے اسلام میں داخل نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اسلام کا یہ عمل غلط ہے، اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا نظریہ اچھا ہے تو یہ مومن نہ رہے۔ دل بھی اسلام میں داخل نہ رہا۔ اس کی سزایہ لمی کہ دفن تو مکہ مکرمہ میں کئے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچادیا۔ یہ بڑا عبرت ناک واقعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر موت آئے۔ جینا اور مرنا اسلام کے سارے اعمال پر ہو۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جن گناہوں کے نتیج میں ہم اپنی آزادی کوتقریباً کھو بیٹھے ہیں اور دوسری قومیں ہم پر مسلط ہوچکی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں مزید رسوائیوں سے بچائے۔

و آخردعوانا أنِ الحمدلله ربّ العالمين٥





موضوع سنگ بائے میل خطاب حضرت مولانا مفتی محمد فیع عنانی مظلم مقام دارالعلوم فیصل آباد مقام کی مقام سالگت ۲۰۰۳، مقام ترتیب وعنوانات مولانا اعجاز احمد محدالی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) با بتمام محمد نظم اشرف

# ﴿سنگہائے میل

#### خطيهءمسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِنُ به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهده الله فلا مُضِلَّ لهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فلا هَادِى لهُ ونشهد أن لآ الله الآ الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين. وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

امابعد!

فَأَعُونُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم.

إنَّما يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ ا ٥ (سورة الفاطر: ٢٨)

#### تمهيد:

بزرگانِ محترم، حضراتِ علماءِ کرام، محترم اسا تذہ، عزیز طلبہ،معزز حاضرین، محترم خواتین، میری ماوُں، بہنواور بیٹیو!

میرے لئے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوارِ محترم اور ہمارے واللہ علیہ کے اللہ علیہ کے رفیقِ محادب ہمارے واللہ ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے رفیقِ محارحه معرفت مولانا مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم کے اس عظیم ادارے میں حاضر ہوکر آپ سے خطاب کا موقع مل رہا

الحمد للله، حفرت مولا نامفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم سے ہمارا اس وقت سے طابعلمانہ تعلق ہے، جب سے ہم نے پاکتان میں شعور کی آئکھیں کھولیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی ملک میں کوئی ایبا بڑا مسئلہ پیش آیا جس میں پاکتان کے تمام بڑے علاء کوئل کر کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو میرے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مشوروں میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم عموماً شریک رہے اور کئی بار ہمارے والد ماجد یہاں تشریف بھی صاحب دامت برکاتہم عموماً شریک رہے اور کئی بار ہمارے والد ماجد یہاں تشریف بھی لائے۔ میں بھی یہاں ایک مرتبہ پہلے عاضر ہوا ہوں لیکن خطاب کا موقع آج پہلی مرتبہ فل رہا ہے۔ میں اپنے برزگ محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ، ان کے مرتبہ فل رہا ہے۔ میں اپنے برزگ محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ، ان کے مرتبہ فل دیا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلاکر اس سعادت کا موقع عطا فرمایا۔

#### عجيب اتفاقات:

میرے یہاں آنے کا سلسلہ کچھ عجیب طریقے سے چلا ہے بلکہ اب سے عجیب

بھی نہیں رہا، اس لئے کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہونے ہی لگا ہے۔ یہاں آنے کا قصہ یہ ہے کہ گذشتہ ہفتے إسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس تھا۔ اس کا رکن ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں جانا تھا۔ اتمان زئی ضلع چارسدہ میں دارالعلوم نعمانیہ کے مہتم مولا نا روح اللہ صاحب سے ہمارا کئی سال سے وعدہ چل رہا تھا کہ ان کے ہاں ختم بخاری میں حاضری ہوگی۔ کئی پروگرام ہے، تاریخ بھی طے ہوگئی اور انہوں نے اشتہار بھی دے ویا لیکن اچا تک کوئی ایسی بات پیش آگئی کہ میں نہ جا سکا اور عذر بھی عذر لنگ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسا عذر ہوتا کہ وہ بھی اسے سلیم کرتے۔ مثلاً پہلے سال یہ ہوا کہ افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوگیا۔ دوسرے سال مجھے بیاری پیش آگئی، ایکے سال سے ہوا انہیں کوئی عذر پیش آگئ، ایکے سال سے سوچا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کی اور میں نے سوچا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں تو جانا ہے ہی، وہاں جانے کا وعدہ کر

مرسوں میں آخری سہ ماہی کے ایام ان کی جان کئی کے دن ہوتے ہیں۔
اسا تذہ اورطلبہ سب پر اسباق ختم کرنے کا بخار چڑھا ہوتا ہے۔ اس بخار میں ہم بھی
مبتلا ہوتے ہیں تو وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ سوچا کہ اس مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل
کا یہ اجلاس آخری مرتبہ ہو رہا ہے کیونکہ ہر کونسل کی مدت تین سال ہوتی ہے۔ اس
اجلاس پر یہ مدت ختم ہو جائے گی، پھر نئ تشکیل ہوگی۔ چونکہ یہ آخری اجلاس تھا اور
بہت اہم تھا اس لئے اس میں شرکت ناگز برتھی تو عتمان زئی کا وعدہ کر لیا۔ جب
انہوں نے اشتہار بھی دے دیا تو اسلام آباد سے خط آیا کہ کونسل کا اجلاس ملتوی ہوگیا

اتمان زئی کا وعدہ کر چکے تھے، اس لئے وہاں جانا پڑا۔ ابھی وہاں پنچے نہیں تھے کہ مولانا شکیل احمد صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں تو انہوں نے وہیں سے ٹیلی فون کے ذریعے دعوت دی۔ مولا نا شکیل صاحب چنیوٹ میں ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی کے فارغ التحصیل ہیں۔ تخصص فی الا فناء انہوں نے مولانا عبدالعکور ترفدی رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعہ حقانیہ ساہوال میں کیا۔

انہوں نے ایک بڑے مدرسے کی بنیاد چنیوٹ میں رکھی تھی۔ہم نے ان سے معذرت کی کہ ہم یہاں چین گئے ہیں، اب ہمیں واپس جانا ہے، کہا اچھا اب واپس چلے جائے، دوبارہ آجائے۔ ادھر پتہ چلا کہ کونسل کا اجلاس اگلے ہفتے ہو رہا ہے (انشاء اللہ پرسوں شروع ہوگا) تو ہم نے سوچا کہ چلومولانا تکیل احمد صاحب کے پاس چنیوٹ جانے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ چنیوٹ کا وعدہ کیا ہی تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد سرگودھا سے مولانا اشرف علی صاحب کا فون آیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ چینوٹ آنے والے ہیں۔ ہمیں بھی کچھ وقت دے دیجئے۔ سوچا کہ چنیوٹ تو جا ہی جنیوٹ آنے والے ہیں۔ ہمیں بھی کچھ وقت دے دیجئے۔ سوچا کہ چنیوٹ تو جا ہی رہے ہیں، وہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو راستے میں ایک رات سرگودھا گذار لیس گے، وہاں جلسہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ان سے سرگودھا جانے کا وعدہ کرلیا۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔

اخبار میں اشتہار دیا تو بھائی یوسف صاحب کا ٹیلی فون پہنچ گیا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اس علاقے میں آنے والے ہیں۔ ہمیں بروقت اطلاع مل گئی ہے اور حضرت والدصاحب دامت برکاتہم کا فرمان ہے کہ آپ ہمارے ہاں اختتام اسباق کی تقریب میں شرکت فرمائیں۔ ان کی دعوت زیادہ پرکشش تھی کیونکہ عرصے سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہاں حاضری دوں۔ حضرت مظلہم کی عقیدت و محبت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ یہاں بار بار حاضری ہوتو میں نے کسی تا مل کے بغیراس دعوت کو قبول کرلیا۔ مقا کہ یہاں بار بار حاضری ہوتو میں آباد سے فون آیا کہ ہمیں پھ چلا ہے کہ آپ دارالعلوم عیمل آباد میں آنے والے ہیں تو اب یہ کہیے ہوسکتا ہے کہ آپ فیصل آباد

تشریف لائیں اور جامعہ امدادیہ میں نہ آئیں۔ ہم نے کہا واقعی نہیں ہوسکتا تو آج صبح وہاں بھی جانا ہوا۔ کئی اور جگہوں سے اب بھی ٹیلی فون آ رہے ہیں۔

#### یہ فالِ نیک ہے:

لیکن میرے لئے یہ فال نیک ہے اس لئے کہ الحمد للہ، ہم طالب علم ہیں اور اپنی طالب علم ہیں اور اپنی طالب علم علی سیجھتے ہیں اور سرمایہ و حیات بھی سیجھتے ہیں اور سرمایہ کی کرادری مساکین ہی کے بارے میں جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وُعا فرمائی تھی:

﴿ اللّهُ مَّ اَحْيِنِي مِسْكِيْنًا و اَمِتْنِی مِسْكِینًا وَ اَحْشُرُنِی فِلْ اَلْهُ مَّ اَحْشُرُنِی فِی زُمُرَةِ الْمَسَاكِیْنِ ﴿ (سَاجَاتِ مَبُولَ)
"اے الله! مجھے ملین بنا کر زندہ رکھ اور ملینی کی حالت میں

اے اللہ! بھے ین بنا کر ریدہ رکھ اور میں کی حالت یک میری موت ہواور میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ ہو۔''

ہمارے والد صاحب غالبًا إس وُعا كى روشى ميں فرمايا كرتے تھے كە: '' يا الله! ميرا جينا بھى طلبہ كے ساتھ ہو، ميرا مرنا بھى طلبہ كے ساتھ ہواور ميرا حشر بھى طلبہ كے ساتھ ہو۔''

اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فر مائی۔ آخر وقت تک دارالعلوم کرا چی کے اصاطے میں دارالعلوم کرا چی کا اور اصاطے میں دارالعلوم ہی میں نمازِ جنازہ پڑھی گئی اور ان کی قبر پرطلبہ نے مزدوروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ خود طلبہ نے ان کی قبر تیار کی اور الیکی صاف بنائی کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے بھی ایسی صاف قبر نہیں دیکھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طلبہ نے اپنی آنکھوں کی بلکوں سے اس کی صفائی کی ہے۔ ان کا جنازہ بھی طلبہ نے اٹھایا تھا اور طلبہ بی نے آئییں سپرد خاک کیا تھا۔ جنازہ

میں اتنا ہجوم تھا کہ جنازہ کی حیار پائی پر لمبے لمبے بانس باندھے گئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں کے سمندر میں وہ جنازہ تیرتا ہوا جارہا ہے۔

آخری بیاری کے زمانے ہی میں ایک مرتبہ یے خبر مشہور ہوگئ کہ ان کا انتقال ہوگیا ہے۔ اب ملک بیرون ملک سے خطوط، ٹیلی فون اور تار کا ایک تانتا بندھ گیا۔ اس زمانے میں فیکس اور موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے۔ باقی جتنے ذرائع تھے، ان سب سے تعزیت کے خطوط آنا شروع ہو گئے تو اپنے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر چہ خبر غلط اور جھوٹی مشہور ہوئی تھی لیکن مجھے ایک بات کی خوثی ہوئی کہ الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ کے نیک بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔

اگر اللہ والے کسی سے محبت کریں تو یہ فالِ نیک ہیں۔ طلبہ اور مدرسہ کے اسا تذہ مجھ ناچیز سے الیی محبت کریں تو میرے لئے فالِ نیک ہے اور اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ میری وہ کمزوریاں جن سے میں واقف ہوں اور میرا رب واقف ہے، انشاء اللہ، إن اللہ والوں کی محبت اور حسنِ ظن سے اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کی بھی اصلاح فرما دے گا۔

## میری زندگی کے عزیز ترین اور لذیذ ترین کمحات:

واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کے عزیز ترین ، مجوب ترین اور لذیذ ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جو میرے طلبہ کے ساتھ گذرتے ہیں۔ دارالعلوم کی تمام انظامی ذمہ داری بھی ہے۔ ملک کے نجانے کتنے اداروں داری بھی ہے۔ ملک کے نجانے کتنے اداروں اور کتنی کونسلوں ، کتنے بورڈوں اور کتنی کمیٹیوں کا رکن ہوں۔ ان کے اجلاس ہوتے ہیں ، ان کے لئے بھی محنت و تیاری کر کے ان میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ غیر ملکی سفروں کا بھی ایک سلمہ جاری رہتا ہے۔ ان سب مصروفیات کے باوجود میں نے اپنا تدریس

کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ ۱۹۲۰ء سے بیسلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب ۲۰۰۳ء ہے۔ الحمد لله، مجھے یہ خدمت دیتے ہوئے عیسوی اعتبار سے تنالیس (۳۳) سال ہو گئے۔ درسِ نظامی کی تمام علوم وفنون کی کتابیں ابتداء سے انتہاء تک پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدائحی عارفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مجھ سے کہا بھی، جب میری صحت بار بار بگڑرہی تھی اور کاموں کا تحل نہیں ہورہا تھا، کہ اسباق چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے کہ کم از کم ایک درس برقرار رکھوں، فرمایا کہ اجازت ہے لیکن اپنے تحل کو دیکھو۔ الحمدللہ، آج تک درس کا سلسلہ جاری ہے اور مسلم شریف کا درس مجھ سے متعلق ہے۔

میں نے اس خواہش کا اظہاراس لئے کیا کہ میں واقعۃ کہتا ہوں کہ میری زندگی کا لذیذ ترین وقت وہ ہوتا ہے جو طلبہ کے درمیان گذر جائے۔ ان سے باتوں میں گذرے یا ان سے خطاب میں گذرے۔ المحمدللہ، میں اس وقت بھی آپ حضرات سے خطاب میں گذرے۔ المحمدللہ، میں اس وقت بھی آپ حضرات سے خطاب کرتے ہوئے، انتہائی فرحت محسوس کر رہا ہوں۔ اگر چہمسلسل سفر کی وجہ سے قدر سے تھکاوٹ ہے۔ اور آج مجھے سرگودھا میں بھی ایک جلے میں خطاب کرنا ہے۔ لیکن الحمد للہ میں اسے اپنی روح کی غذا سمجھتا ہوں کہ اپنی برادری سے خطاب کروں۔ میری دُعا بھی یہی ہے کہ:

﴿ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مِسُكِينًا وَ اَمِتْنِي مِسُكِينًا و احْشُرُنِي فِي زُمُرَةِ المَسَاكِيْنِ ﴾

#### خوشی اور احتساب کا دِن:

آج دارالعلوم فیصل آباد کے اختتام اسباق کی بیتقریب ہے۔الحمد للہ،طلبہ کی بہت بڑی تعداد دورہ حدیث سے فارغ ہوئی ہے، اور ایک تعداد طالبات کی بھی دورہ حدیث سے فارغ ہوئی ہے۔ اس طرح طلبہ کی ایک بڑی تعداد اور طالبات کی بھی ایک تعداد حفظ قرآن سے فارغ ہوئی ہے۔

اسی طرح تخصص فی الا فقاء سے بھی کی طلبہ الحمد للد فارغ ہوئے ہیں۔ ایسے ہی موقع پر جب تعلیم سال کا اختتام ہو رہا ہوتا تھا۔ میرے والدِ ماجد مفتی اعظم پاکستان حفرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! جیئے جتنے بڑے بڑے بڑے یا جھوٹے تاجر ہیں، جب ان کا تجارتی سال پورا ہوتا ہے تو پورے سال کا کچا چھہ تیار کرتے ہیں کہ سال بھر میں ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ کتنا آیا، کتنا خرچ ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن بھی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔ کتنا خرچ ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن بھی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔ ہاں خرچ ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن بھی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔ ہاں خرچ ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن بھی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔ ہاں خرچ ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن ہی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔ ہاں خرچ ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن ہی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔ ہاں گھم الْحَدِیْ اللّٰ کہ اللّٰہ مُن الْدُمُونِیْنَ اَنْفُسُلُهُمْ وَ اَمُوالَلُهُمْ

''خدانے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (اور اس کے) عوض میں ان کے لئے بہشت (تیار کی) ہے۔''

ہمارا سامانِ تجارت ہماری جانیں ہیں جوہم نے الله رب العالمین کے ہاتھ فروخت کی ہیں۔ الله تعالیٰ خریدار ہیں اور اس کا ثمن (قیمت) انشاء الله جنت کی شکل میں ملنے والا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

﴿ كُلُّ مَنْ يَغُدُ وُ فَبائِعٌ نَفُسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَو مُوبِقُهَا ﴾

(مسلم، كتاب الطبارة ، ترندى ، كتاب الدعوات )

''جو شخص بھی صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کی بیچ کرتا ہے پس وہ اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیتا ہے یا ہلا کت اور بربادی

میں ڈال دیتا ہے۔''

ہماری زندگی ہماری بونچی ہے۔ اس کا ایک ایک لحہ ہماری متاع ہے۔ اگر ہم نے اسے حصح مصرف پر لگایا تو ہمیں اس کی قیت پر جنت طنے والی ہے اور اگر خدانخواستہ، خدانخواستہ اس متاع کو ہم نے ضائع کردیا تو پھر دوسرا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم اِس سے پناہ مانگتے ہیں۔

تو والد صاحب رحمة الله تعالی فرمایا کرتے که جب بهارالعلیمی سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں بھی اِس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے علم میں کتنی ترقی ہوئی۔ عمل صالح میں کتنی ترقی ہوئی؟ اور ہمارے گناہوں اور غفلت وستی میں کتنی ترقی ہوئی؟ مدداری اور فرضِ منصبی ہے۔

آج کا دِن جہاں خوشیوں کا دِن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمار کے تعلیمی سال کاپر مشقت سفر مکمل کرنے کی توفیق عطافر مائی ہے۔ وہاں ہمیں اِس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اِس سفر میں ہم نے کیا کمایا اور کیا تھویا؟

# طلبه، اساتذه اور نتظمین اپنا اپنا جائزه لیس:

طلبہ اِس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھنے کے لئے جتنی قدرت دی تھی، کیاانہوں نے اتن محنت کی؟ اسباق میں شرکت کی، جتنی پابندی کرنا چاہیے تھا، چاہیے تھا، کیا انہوں نے اتن پابندی کی؟ اس علم کے مطابق جتناعمل کرنا چاہیے تھا، اتنا انہوں نے عمل کیا؟

اساتذہ کرام کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ان پرطلبہ کی تعلیم وتربیت کی جونازک ذمہ داریاں عائد ہوئی تھیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے وہ جتنا جتنا کام کرسکتے تھے، کیاانہوں نے وہ کام کئے یا اس میں کہیں کوتاہی تونہیں ہوئی؟ اسباق کی تیاری میں، مطالعہ میں، اسباق سمجھانے میں اور طلبہ کی اخلاقی تربیت میں کیا ان سے کوئی کوتا ہی تو نہیں ہوئی؟

منتظمین کوبھی اِس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جوفرائض منصبی ہے، ان میں کوئی کوتا ہی تو نہیں ہوئی۔ شعبہ حسابات کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مدرسے کی پییوں کی صورت میں جونازک اور خطرناک امانت ہمارے پاس رہی، اس امانت کو ہم نے صحیح جگہ اور صحیح مصرف پرخرج کیا ہے یانہیں؟ کیونکہ آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے۔

### مدارس کے پیسے خوفناک امانت ہیں:

یادر کھے! یہ مدارس کے پیسے خوفناک امانت ہیں۔ میں اپنے والد ماجد رحمة اللہ تعالی علیہ ہی کا ملفوظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے انتقال سے نو ماہ قبل دارالعلوم کا سارا انتظام وانصرام میرے سپر د فرمادیا۔ مجھے اور میرے بھائی مولانا محمد تقی عثانی صاحب دونوں کو نائب صدر مقرر کیا لیکن تمام انتظامی ذمہ داری میرے سپر د فرمادی۔ انتقال سے دو چار روز پہلے مجھ سے فرمانے گے کہ یہ جو حدیث میرے سپر د فرمادی۔ انتقال سے دو چار روز پہلے مجھ سے فرمانے گے کہ یہ جو حدیث میرے کہ خروہ خیبر سے والیسی پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ کا ایک آزاد کردہ آپ کے کجاوے کو کھول رہا تھا۔ اچا تک کسی جانب سے کوئی تیر آگر اُسے لگا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ جس سے اس کا انتقال ہوا۔

سفر کیسا ؟ جہاد کا۔

کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کس کی خدمت کرتے ہوئے تیر لگا؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے جب بیہ منظر دیکھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا:

﴿ هَنِيْنَا ۗ لَكُمْ شَهَا دَتُهُ يَارَسُولَ اللّهِ! ﴾ ''یارسول الله! اس کوشهادت مبارک ہو۔ ( که کیسی عظیم شهادت

آ پ نے جواب میں فر مایا: میں اس کے اوپر اس جا در کو آگ بن کر بھڑ کتا ہوا د کھے رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے نکالی تھی۔

## ''جہنم کی بٹیاں بن گئی ہیں''

آپ کا یہ جواب س کر صحابہ کرام ڈر گئے۔ ایک صحابی نے چپل کی ایک یا دو پٹیاں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت غنیمت تقسیم ہو چکی تقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا: یارسول اللہ! چپل کی یہ ایک یا دو پٹیاں مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے میں نے لے لی تھیں۔ اب آئییں واپس لایا ہوں۔

آپ نے فرمایا:

﴿شِرَاكُ أُوْشِرَاكَانِ فِي النَّارِ ﴾ (سلم، كتاب الايان) "(چبل كى) يه ايك پئي يا دو پڻيال آگ كى جين (راوى كو شك ہے كه ايك پئي هي يا دو)"

چپل کی پٹی کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے۔اس پر بھی یہ وعید رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سنائی۔

یہ واقعہ سنانے کے بعد والد ماجد رحمة الله تعالی علیه نے مجھ سے فرمایا کہ

عام طور پراس کا مطلب میسمجھاجاتا ہے کہ اگرتم میہ بٹیاں واپس نہ لاتے تو تمہارے لئے جہنم کی آگ بن جاتیں، لیکن اب چونکہ واپس لے آئے ہو، اس لئے جہنم کی آگ سے فیج گئے۔

فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب میرے نزدیک صحیح نہیں بلکہ اس کا مطلب
یہ ہے کہ تم نے چوری اس وقت کی تھی جب مال تقسیم نہیں ہوا تھا اور داپس اس وقت
لاکے ہو جبکہ مالی غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور غانمین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے
ہیں اور یہ پٹی الی ہے کہ اس میں تمام غانمین کا حق ہے۔ سب کی مشترک ملکیت ہے
اور ان کو تمام غانمین میں تقسیم کرنا ممکن نہیں۔ (اگر کوئی کہے کہ اس بٹی کی قیمت تو ایک درہم کے
قیمت تقسیم کی جاسمتی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بٹی کی قیمت تو ایک درہم کے
برابر بھی نہ ہوگی اور اگر ایک درہم کے برابر بھی ہوتو اُسے چودہ سو (یا اختلاف روایات
کے مطابق اٹھارہ سو) مجاہدین میں کس طرح تقسیم کیاجا تا۔ مجاہدین واپس جا چکے تھے۔
اب اسے تقسیم کرنے کے لئے اس سے زیادہ خرچہ ہوجائے گا۔ جتنی اس کی قیمت
ہے) لہذا جب غانمین میں تقسیم کرنا ممکن نہیں اور ان سے معاف کرنا بھی ممکن نہیں (
کہ ان افراد میں سے بہت سوں کوتو آپ جانتے بھی نہیں) تو یہ ابھی سے تمہارے
کہ ان افراد میں سے بہت سوں کوتو آپ جانتے بھی نہیں) تو یہ ابھی سے تمہارے
لئے جہنم کی پٹیاں بن گئی ہیں۔

### جو حکم مال غنیمت کا ہے، وہی مدرسوں کے مال کا ہے:

والدصاحب رحمة الله تعالى عليه نے يه واقعه سنانے كے بعد فر مايا كه جو حكم مال غنيمت كا ہے، وى حكم مدرسوں كے مال كا ہے۔ اس لئے كه مدارس كے اندر آنے والا چندہ ہزاروں لوگوں كا ہوتا ہے۔كوئى ايك روپيه ديتا ہے،كوئى پانچ روپے ديتا ہے، كوئى سو ديتا ہے،كوئى ہزار ديتا ہے،كوئى لاكھ ديتا ہے، دينے والوں ميں مرد،عورتيں، مکی اور غیر مکی افراد سب شامل ہوتے ہیں۔ اور بید چندہ مدرسے کے کاموں اور طلبہ کے لئے دیا جاتا ہے۔ بیطلبہ کتنے ملکوں اور شہروں کے علاقوں کے ہوتے ہیں۔ مدرسہ کی رقم مشتر کہ ملکیت ہوتی ہے۔ خدانخواستہ اگر کوئی شخص اس میں سے چوری دھوکہ بازی کرے تو وہ اِن لا تعداد انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ان سب سے وہ کیسے معاف کرائے گا۔ اس لئے مدارس کا پیسہ بڑا خطرناک ہے۔

### به واقعه طلبه اور اساتذہ کے لئے بھی عبرت ناک ہے:

یہ واقعہ میں اس لئے سنا رہا ہے کہ اس مال کاتعلق شعبہ حسابات ہے تو ہوتا ہیں ہے۔ کیونکہ ہر مدرسہ کے اندر ایک شعبہ حسابات ہوتا ہے۔ اس پر اور مدرسہ کے مہتم پر تو سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری ہے ہی لیکن یاد رکھنے کہ یہ واقعہ طلبہ اور اسا تذہ کے لئے بھی عبرت ناک ہے۔ اگر خدانخواستہ کسی استاد نے تخواہ پوری لی لیکن وقت نے مقابلے میں جو پیسہ آیا، وہ سور کے وقت کے مقابلے میں جو پیسہ آیا، وہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ اور ایبا حرام ہے کہ 'شراک من النار أو شراکان من النار 'کا مصدات ہے۔

اور طلبہ کے لئے اس لئے کہ ان کے پاس مدرسے کی چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ جس کمرے میں وہ رہتے ہیں۔ وہ کمرہ ان کے پاس امانت ہے۔ جس درسگاہ میں وہ رہتے ہیں۔ وہ کمرہ ان کے پاس امانت ہے۔ جس چار پائی پر وہ لیٹتے ہیں۔ میں وہ پڑھتے ہیں، وہ ورسگاہ ان کے پاس امانت ہے۔ مدرسہ کی جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں۔ وہ مدرسہ کی طرف سے ان کے پاس امانت ہیں۔ اس طرح مدرسہ کی دیگر املاک جیسے دیواریں، طرف سے ان کے پاس امانت ہیں۔ اس طرح مدرسہ کی دیگر املاک جیسے دیواریں، عمارت اور درخت و لودے وغیرہ بھی امانت ہیں۔ یہ سب مدرسے کی مقدس امانت ہیں۔ اگر آپ انہیں خراب کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہوکہ نشسر اک میں الساد

أو شراكان من النار'' كالمصداق بن جاكير\_

اس لئے سال کے آخر میں اِس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خدانخواستہ مدرسہ کے پیسے یا اس کی الماک میں دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی یا خانت تو نہیں کی۔

وقت میں کوئی خیانت یا کوتا ہی تو نہیں کی۔محنت میں کوئی خیانت اور کوتا ہی نہیں کی۔اگر نہیں کی تو اللہ تعالٰی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دُعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالٰی ہمیں آئندہ اس پر استقامت کی تو فیق عطا فر مائے۔

## مختلف درجات سے فارغ ہونے والوں کے لئے الگ الگ نصائح:

ایک بات تو یہ ہے۔ اب میں ایک بات ان سے کہوں گا جو دورؤ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں۔ پھر ایک بات ان سے کہوں گا جو درجہ تضمن سے فارغ ہوئے ہیں، پھر ایک بات ان سے کہوں گا جو درجہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں۔

### اصلی طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے:

دورہ حدیث سے جوطلبہ فارغ ہوئے ہیں، انہیں انشاء اللہ وفاق المدارس کے امتحان میں کامیابی پر''شہادہ العالمیہ' ملے گی۔ پہلے بیہ بھے لیجئے کہ بیشہادہ العالمیہ (بلسر اللام) ہے یعنی عالم ہونے کی سند۔ ربستر اللام) ہے یعنی عالم ہونے کی سند۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ وفاق والوں کی بیہ بجوری تھی۔ اس مجبوری میں ہم بھی شریک سے (عاملہ اور شور کی میں ہم بھی شامل سے) کہ اسے کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہی تھا۔ عام طور پر بیام جامعہ الازھر کے فارغ التحصیل علما، کی اساد پر جاری ہوتا ہے تو ہم نے جامعہ الازہر کی تقلید میں اس کا نام' شہادہ العالمیہ' شجویز کیا نیز قانونی

طور پر چونکہ حکومت اس کا معادلہ ایم۔اے عربی ادر ایم۔اے اسلامیات (ڈبل ایم۔اے) سے کررہی تھی، اس لئے بھی اس کا بیانام تجویز کیا گیا۔ اس کے معنی ہیں ''عالم ہونے کی گواہی یا عالم ہونے کی سند'' لیکن یہاں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔

ایک بات تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے جوسند جاری کی جاتی تھی، اس کا نام تھا'' سند الفراغ'' لینی فارغ ہونے کی سند۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیه سے حفرت مولانا انورشاه تشمیری رحمة الله تعالی علیه کا بدملفوظ بار بارسا۔ وه طلبے سے فرماتے تھے کہ بیسند جوتمہیں جاری کی جاتی ہے، اس کا بیمطلب نہیں ہے کہتم عالم دین بن گئے ہوبلکہ اس کامقصد بیہ ہے کہ تمہارے اندر قوت مطالعہ پیدا كردى كى كى ہے۔ اب اگر، تم فقد، اصول فقد، منطق فلسفد، علوم بلاغت، علم صرف ونحو، حدیث، اصول حدیث، تفسیر یا اصول تفسیری کوئی کتاب اٹھا کر ویکھو گے تو مطالعہ کے ذریعے سمجھ سکو گے، کہیں کہیں اتفاق ہے کوئی مشکل پیش آگئی تو وہاں لغت اور شروح سے مددمل جائے گی کیکن اب با قاعدہ درساً پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی عالم نہیں ہوئے بلکہ عالم بننے کا راستہ تیارہوگیا۔ عالم اس وقت ہنو گے جب اس قوت مطالعہ کو استعال کرو گے، اینے مطالعہ اور تحقیق کو بڑھاؤ گے ،کہیں تدریس کے لئے مطالعہ کرو گے، کہیں تصنیف کا کام کرد گے تو اس میں مطالعہ کرو گے، اس سے علم بڑھے گا۔ فتو کی کا کام کرو گے تو کئی کتابیں دیکھنا پڑیں گی ،علم بڑھے گا۔ یہ کئی برس تک جب بیسلسله جاری رہے گا تو انشاء اللہ، عالم دین بھی بن جاؤ گے۔ اب عالم دین نہیں ہے۔ بعض طلبہ کو یہ غلط فہمی ہوجایا کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم عالم دین بن گئے۔ اس لئے دوبارہ کہتا ہوں کہ ابھی عالم دین نہیں ہوئے بلکہ توت مطالعہ پیداہوئی ہے۔ دوسر کے لفظول میں'' اصلی طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے۔''

# طالب علمی تبھی ختم نہیں ہوتی:

طالب علمى بهى ختم نہيں ہوتى - بلكه يه "من السمهد إلى اللحد" جارى رہتى ہے - الحمد للد ميں تو وُعا كرتا ہوں كه اے الله! مجھ مرتے دم تك طالب علم ركھئے - اگر الله تعالى طالب علم بننے كا منصب عطا فرمائے تو يہ بہت بڑا منصب ہے - اس ميں هُمَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَلُتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلى الْبَحَدِّةِ ﴾ (معلم، منداحد بن ضبل)

کی بشارت ہے، فرشتے قدموں کے ینچے پر بچھاتے ہیں۔ سمندروں کی محھلیاں ان کے لئے استغفار کرتی ہیں۔

### عالم دین ہونے کا معیار:

دوسری بات سے کہ قرآن مجید نے عالم دین ہونے کا ایک معیار بتلایا ہے۔ وہ سے کہ

﴿إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ ا﴾ (الفاطر،٢٨) ''خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں۔''

یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خثیت والے صرف علاء ہی ہوتے ہیں۔ اپنے ضمیر کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی کتی خشیت پیدا ہوئی ہے۔ اگر کچھ خشیت پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ کچھ علم آیا ہے، اور اگر نہیں پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ کچھ خشیت پیدا ہوئی کو سمجھ لیجئے کہ محروی ہے۔ فکر اور پریشانی کی بات ہے۔

إس خشيت كو ڈھونڈ ہے، تلاش تيجئے۔ پيخشيت كبال ملے گى؟ د كانوں ميں

ملے گی؟ بازاروں میں؟ کارخانوں میں؟ نہیں نہیں بلکہ یہ خشیت خشیت والوں کے ملے گی۔ یاس ملے گی۔

﴿ لِسَالَيْهَا الَّسِذِيسَ الْمَنُوا الَّقُواللَّهَ وَكُولُنُوامَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (الوب: ١١٩)

''اے ایمان والو! خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہواور راستبازوں کے ساتھ رہو۔''

#### والد صاحب رحمة الله تعالى عليه كا ايك اتهم ملفوظ:

یداللہ والوں کی صحبت سے پیداہوتی ہے۔ جمی سال ہم دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سال تضم فی الإ فتاء کا شعبہ قائم کیا۔ خود ہی تخصص فی الإ فتاء کا کام کراتے تھے۔ ہم دونوں بھائی تخصص کی جماعت میں تھے۔ کل چھ سات ساتھی تھے۔ حضرت والد صاحب بار بار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! دورہ حدیث تک بہنچنے کے بعد تم نے فقہ ظاہر کی تعلیم حاصل کرلی ہے۔ ابھی فقہ باطن کی تعلیم باقی ہے۔ جس اہتمام محنت اور کوشش سے تم نے فقہ ظاہر کے کام میں وقت لگایا ہے۔ اتن بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ فقہ باطن کی طرف توجہ دو۔

تخصص فی الإ فتاء میں روزانہ سبق تو نہیں ہوتا تھا۔ البتہ فتو کی بونہی کی وجہ سے روزانہ مجلس میں حاضری ہوتی تھی۔ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو۔ جس دن وہ یہ بات نہ فر ماتے ہوں کہ دیکھو! جب تک تم علم باطن کو حاصل نہیں کرو گے۔ عالم دین نہیں بنو گے۔ عالم دین نبیا تو بہت بڑی بات ہے۔ جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو، پورے مسلمان بھی نہیں بنوگے۔

#### تكبّر دور كئے بغير جنت ميں داخله نہيں:

باطن میں اگر تکبر گھسا ہوا ہے تو کیا جنت میں واخلہ مل جائے گا؟ حدیث میں ہے۔

> ﴿ لَا يَسَدُخُسُ الْسَجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنُ كِبَوٍ ﴾ (سلم، تنب الإيمان)

> > "اگر ذرّه برابر بھی کبر ہوتو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔"

اگر خدانخواستہ دل میں علم کا کبر گھسا ہوا ہے یاعمل کا یا نسب کا یا منصب کا یا خاندان کا یا مال ودولت کا یا ذہانت کا یاحسن و جمال کا، کسی بھی چیز کا کبر اگر گھسا ہوا ہے تو جنت کا راستہ تو اس سے گیا۔ جب تک اس رذیلے سے قلب کو پاک نہیں کرو گے، جنت میں داخلہ نہیں، سارے وظائف دھرے رہ جائیں گے۔

### الله کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے:

اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے۔ میں نے اپنے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ حکایت سی فرمایا کہ ایک بزرگ جن کی بوری زندگی تصنیف وتالیف اورعلمی مشاغل میں گذری تھی۔ انتقال کے بعد کسی مرید یا شاگر دسے خواب میں ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کا حال بوچھا تو فرمایا: بس، بال بال نے گیا۔ مجھ سے بوچھا گیا: تمہیں اتن عردی گئی، بناؤ ہمارے لئے کیا لائے۔ میں نے کہا کہ یااللہ! بوری زندگی آپ کے دین کی خدمت میں گذاری تھی۔ فرمایا گیا کہ تم نے علم وین کی خدمت تو کی لیکن میرے واسطے تو نہیں کی، بلکہ اس لئے کی تھی کے تمہیں علامہ اور مولانا کہ ہوا ہے۔ یہ تو تمہیں مل چکا، میرے لئے کیالائے ہو۔ وہ بناؤ۔

میں یہ من کر سنائے میں آگیا۔ میری ساری بو نجی کھوٹی نکل آئی۔ مجھ سے بار بار بوچھا جانے لگا کہ بتا کہ ہمارے لئے کیالائے ہو۔ میں نے عرض کیا : یا اللہ! میری تو بو نجی ہی ہی اور تو کچھ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ فرمایا گیا کہ تہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبتم لکھ رہے تھے۔ تم نے دوات میں قلم ڈالا، اسے نکال کر جب لکھنے کے لئے کاغذ کے پاس لائے تو قلم میں سے روشنائی کی ایک بوند کاغذ پر گرگئ ۔ تم نے قلم رکھا اور بوند صاف کرنے کے لئے کپڑے کو اٹھایا، اسے میں ایک بھی اس پر آ کر بیٹھ گئی جو اس کا پانی چوسے لگی، تو تم نے یہ سونچ کر اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بیاس جمالے تو ہر صاف کروں گا۔ یہ کام تم نے ہمارے لئے کیا تھا۔ تہاری یہ نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ای کی بدولت تمہاری بخشش کرتے ہیں۔

### الله والوں کی صحبت کے بغیر عادةً اصلاح نہیں ہوتی:

یہ باتیں اللہ والوں اور خثیت والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں۔ اس کئے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (الوبَدِه)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راست بازوں کے ساتھ۔ رہو۔''

صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان کے بھی سیچ، دل کے بھی سیچ اور عمل کے بھی سیچ اور عمل کے بھی سیچ اور عمل کے بھی سیچ لین اللہ والے۔ اگر تمہیں وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود اور مختلف رذیلوں اور فضیلوں کی اصطلاحیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت

کو لازم پکڑلو۔ اپنے آپ کوکسی اللہ والے کے سپر دکردو۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عادۃ اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کوکس مرشد کے حوالے کرے۔ اور ایسا حوالے کرو کہ اپنا ارادہ ختم کردو۔ جس طرح وہ کھے اس کے مطابق عمل کرو۔ اپنے آپ شخ کے ایسے سپر دکرو' کے الممیت فی یدالغسال'' جیسے مردہ عسل دلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جدھر اس نے پلٹا، ادھر پلیٹ گیا، میت کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔

اس طرح کرنے سے انشاء اللہ اصلاح باطن ہوجائے گی، تزکیہ باطن ماصل ہوجائے گا، تزکیہ باطن ماصل ہوجائے گا۔

### ''تربیت' کا مرحله باقی ہے:

رسول السُّصلَى السُّملِيه وسلم كے مقاصد بعثت چار بيان كے گئے۔ ﴿ يَتُكُو اَعَلَيْهِ مُ الْسَاتِهِ وَيُزَكِّيهُمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ﴾ (الجمع: ٢)

'' (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ان كے سامنے قرآن كى آيات پڑھتے اور ان كو پاك كرتے اور (خداكى) كتاب اور دانائى سكھاتے ہيں۔''

''یت لوعلیه حدایاته ''میں قرآن کیم کے الفاظ کی تعلیم ہے۔''ویعلمه حداللہ الکتاب''میں قرآن مجید کے معانی کی تعلیم اور'' الحکمة''میں حدیث اور سنت کی تعلیم ہے، اور''یز کیه ہے۔ اس کا نام تربیت ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ تین چیزوں کا تعلیم سے ہے۔

چیزوں کا تعلیم سے ہے۔
ارافاظ قرآن کی تعلیم

۲\_معانی قرآن کی تعلیم

٣ ـ سنت كي تعليم

اور ایک چیز تربیت کی ہے، تو نبی صلی الله علیه وسلم کے مقاصد کا خلاصه دولفظوں میں نکل آیا۔

#### التعليم لالتربيت

آپ نے تعلیم تو کچھ حاصل کرلی ہے۔ الفاظ قر آن بھی سیکھے، معانی قر آن کا علم بھی حاصل کیا، جلالین پڑھی، بیضاوی پڑھی اور دورہ حدیث میں سنت کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن'' تربیت'' کا مرحلہ باتی ہے۔ جب تک بیکا منہیں ہوگا۔اس وقت تک مکمل عالم نہیں ہوگا۔اس فقت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ یورے مسلمان بھی نہیں ہوگے۔

#### طلبه دورهٔ حدیث کے لئے پیغام کا حاصل:

اس لئے جوطلبہ دورۂ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں۔ان کے لئے میرے پیغام کا حاصل دو چیزیں ہیں۔

ا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو عالم نہ مجھو، طالب علم سمجھواور سیمجھو کہ اصل طالب علمی اب شروع ہوئی ہے۔ اپنے علم کو بڑھاؤ۔ دنیا کی اشیاء اور مال پر تو قناعت کرولیکن علم پر بھی قناعت نہ کرو،علم ایسی چیز نہیں کہ اس پر قناعت کی جائے۔

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہ باطن کی طرف توجہ کرو اور اس کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ اپنے آپ کوکسی اللہ والے کے سپر دکردو۔

## فارغ التحصيل طالبات كے لئے اہم نصيحت:

یہ تو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلبہ کی خدمت میں گذارشات سے بھی ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئی شمیں اور یہی ساری باتیں ان طالبات سے بھی ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئی ہیں اور ایک بات ان سے ایسی بھی کہنی ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے۔ وہ یہ کہ طلبہ تو درس نظامی آٹھ سال میں پڑھتے ہیں اور آپ نے چار سال پڑھالیکن سند آپ کو بھی '' شہادۃ العالمیۃ' کی ملے گی۔ انصاف سے سوچو! کیا تمہاری علمی قابلیت اتن ہی ہے جتنی ان طلبہ کی جنہوں نے آٹھ سال کھیائے۔

میں آپ کوطعنہ دینے کے لئے نہیں کہہ رہا بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں تا کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت واضح رہے کہ آپ نے آٹھ سال کی بجائے حار سال لگائے ہیں۔ آپ کا نصاب ہم نے ہی بنایا تھا (وفاق کی عاملہ نے بنایا تھا اور میں اس کا رکن ہوں) لیکن آج تک ہماراضمیر اس پر مطمئن نہیں ہے کہ اس جار سالہ نصاب يرآب كو" شهادة العالمية" وي جائے۔ وفاق المدارس كے صدر جمارے استاذمحرم حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مظلهم کی رائے بھی یہی ہے کیونکہ آپ کومعلوم ہے کہ آپ نے نہ بخاری پوری بڑھی، نہ مسلم بڑھی، نہ ابوداؤد پوری بڑھی، نہ مشکوة بوری پڑھی، نہ فقہ کی ساری کتابیں پڑھیں اور نہ منطق وفلے کے آپ کے لئے ایک مخضر سا راستہ نکالا گیا۔ میں اس پر بھی آپ کو مبارک باد دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جار سالہ تعلیم کے زیورہے آ راستہ کیا ہے۔ یہ بھی بہت بوی دولت ہے۔ آپ قابل قدر ہیں۔ پہلے ہاری بچیوں کو یہ دولت بھی نصیب نہیں تھی لیکن یاد رکھنا اینے آپ کوآ دھا عالم سجھنا بلکہ میں نے تو ابھی طلبہ سے بیکہا کدایے آپ کو عالم نہ سمجھنا، طالب علم مجھنا تو آپ اینے آپ وآ دھا طالب علم مجھنا۔

#### " مدرسته البنات" كم متعلق آنے والی شكايات:

ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جہاں بھی مدرستہ البنات قائم ہیں، وہاں کے بارے میں یہ بات کثرت سے سننے میں آ رہی ہے۔سب مدارس اور سب عالمات کے بارے میں نہیں کہہ رہا لیکن بہت سے مدرسوں کی بہت سی عالمات کے بارے میں یہ شکایتیں میرے کانوں تک پینی ہیں اور کچھ واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ چونکہ تعلیم ادھوری ملی اس لئے بعض طالبات کو بیانقصان ہوا کہ ان کے دماغ اونچے ہوگئے۔اینے آپ کو اینے مال باپ سے بھی بڑا سمجھنے لگیں، اینے بڑے بہن بھائیوں ہے بھی بڑاسمجھنے لگیں کہ ہمارے ماں باپ عالمنہیں، ہم عالمہ ہیں۔ ہمارے بہن بھائی عالم نہیں ہم عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاربیہ ہیں۔ اس کا متیجہ ریہ ہوتا ہے کہ مال باپ کی خدمت جتنی پہلے کیا کرتی تھیں، ابنہیں کرتیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی اور عجز وانکساری کا جوسلوک پہلے تھا، اب اس میں کمی آنے لگی۔اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اینے گھر میں تو مال باپ، بہن بھائی وغیرہ تو بردہ ڈال دیتے ہیں لیکن سسرال والے تو اس قتم کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ، وہ تو چھوٹے سےعیب کو بہت اچھالتے ہیں، پر کا کو ابنادیتے ہیں۔اگر وہاں جا کرتمہارا معاملہ اینے شوہر سے یہی ہوا کہ وہ عالم نہیں اورتم نے اینے آپ کو اس سے براسمجھا تو کیا ہوگا؟ تم اس کی خدمت کرنے میں عارمحسوں کروگی حالانکہ تنہیں معلوم ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شوہر کے کتنے فضائل بیان کئے ہیں۔ ساس، سسر کے ساتھ تمہارا ادب واحر ام کا وہ تعلق نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں شریف خاندان کی عورتیں کرتی ہیں کہ ان کا ادب واحترام بھی کرتی ہیں اور ان کی خدمت میں بھی کرتی ہیں۔

#### محبت کا جواب محبت سے ملا کرتاہے:

شریف لڑکیوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہو کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے ساس،سسر کی خدمت کرے یا دیور اور نندوں کی خدمت کرے یاان کی مہمانداریاں کرتی چرے۔ ان کو کھانا پکا پکا کھلاتی چرے لیکن اگر ایبا کروگی تو اس کا ثواب آپ ہی کو ملے گا اور پھر پیار کے بدلے پیار ملے گا۔تم ساس ،سسر کو اپنا باپ اور ماں بنا کر رکھو گی تو وہ تہہیں بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ نندوں اور دیوروں کو اپنا بہن بھائی سمجھو گی تو وہ تہہیں اپنی بہن سمجھیں گے۔ محبت کا جواب محبت سے ملا کرتا۔

#### نا گوار واقعات:

الحمد للد، دارالعلوم کراچی کی طالبات کے ایسے واقعات میرے علم میں نہیں آئے اور الحمد للد اس مدرسے کی بھی ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سی لیکن کی مدرسوں کی طالبات کے یہ قضے سامنے آئے کہ پہلے اچھی خاصی تھیں لیکن اب لڑکیوں کے اخلاق و کردار میں فرق آگیا۔ نہ ماں باپ کے ساتھ ولی رہیں اور نہ بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک رہا۔ شادی ہوئی تو بچھ ہی دنوں کے بعد میاں بیوی میں تلخیاں شروع ہوگئے۔ ایک واقعہ ایسا بھی میرے علم میں ہے ہوگئیں، ساس سے جھڑے شروع ہوگئے۔ ایک واقعہ ایسا بھی میرے علم میں ہے کہ طلاق ہوگئی اور ایک واقعہ ایسا میرے علم میں ہے کہ طلاق بالکل ہونے والی تھی۔ کہ طلاق ہوگئی اور ایک واقعہ ایسا کی کوششوں کے بعد اللہ تعالی نے طلاق سے بچا لیا گر ابھی تک ان کی زندگی میں وہ لطف پیدا کے بعد اللہ تعالی نے طلاق سے بچا لیا گر ابھی تک ان کی زندگی میں وہ لطف پیدا

نہیں ہوا جومیاں بیوی کی زندگی میں ہونا حاہیے۔

### اینے آپ کو براسمجھنا شیطان کی ستت ہے:

علم ایک نعمت ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کی بنیاد پر تکبر پیدا ہو جائے۔یاد رکھئے کہ تکبر پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک علم نہیں آیا۔ جس کے پاس علم دین آیا کرتا ہے، اس کا سر جھک جایا کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جس درخت پرکوئی پھل لگا ہوا نہ ہوتو وہ یوں سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تنا ہوا، اس کی ساری شاخیں ساری شاخیس تی رہتی ہیں اور جو درخت پھلوں سے لدا ہوا ہو، اس کی ساری شاخیس جھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کومشرکین مکہ نے بے دردی سے تکالیف پہنچا کیں۔ آپ اپ ایٹ آباء واجداد کوچھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی کفار نے آپ کوچین نہیں لینے دیا۔ کتنی مرتبہ حملے کئے۔قتل کے منصوبے بنائے۔ سازشیں کیں لیکن کوچین نہیں لینے دیا۔ کتنی مرتبہ حملے کئے۔قتل کے منصوبے بنائے۔ سازشیں کیں لیکن جب تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ شہر میں داخل جوئے تو آپ کا سرِ مبارک جھکا ہوا تھا۔ تنا ہوانہیں تھا۔

عزیز طالبات، یادر کھو! اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شیطان کی سنت ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا۔ اتنا بڑا عالم کہ بعض فرشتوں سے بھی اس کاعلم زیادہ تھالیکن تکبر کی وجہ سے مردود ہوا۔ اس لئے اگر کوئی تکبر کا شائبہ ہوتو اُسے نکال دو اور کسی اللہ والے سے رشتہ جوڑو۔

## بهشتی زیور کواپنامشعلِ راه بناو

اِس سلسلے میں آپ کو میں بیمشورہ دوں گا کہ بہشتی زیور کے ساتویں حصہ میں

پیری مریدی اور باطن کی اصلاح سے متعلق مضامین اور کافی تفصیلی کلام ہے۔ آپ
اسے غور سے پڑھیں۔ کوئی بات سجھ میں نہ آئے تو اپنے بزرگوں اور اساتذہ سے
پچھیں پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے ایک اور بات
کہوں (پہنہیں آپ اس کی قدر کریں گی یانہیں؟ کہیں آپ اس میں اپی تو ہین نہ
سجھنے لگیں) وہ بات یہ ہے کہ الحمد للہ آپ نے پڑھا تو بہت کچھ ہے لیکن عملی زندگ
میں اس سب کالتِ لباب وہی ہے جو بہتی زیور میں لکھا ہوا ہے۔

بہتی زیور کو اپنا مشعل راہ بنالو۔ از اول تا آخر بہتی زیور کا مطالعہ کرو۔ صرف ایک مرتبہ مطالعہ کافی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے والبہ ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے ہماری بہنوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ شروع سے آخر تک پڑھا کرو۔ جب ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کر دو۔

میں نے آپ کو اپنی بٹیاں سمجھ کر خطاب کیا ہے۔ امید ہے کہ میری میہ باتیں آپ کی دلشکنی کی بجائے باعثِ تقویت ہوں گی۔

# یہ مفتی بننے کی سند نہیں

تخصص سے فارغ ہونے والے ساتھیوں سے بھی ایک بات عرض کرنی ہے اور وہ یہ کہ والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے ملک میں چار پانچ ہی تو مفتی ہیں۔ جب کسی مسئلے میں اجماعی غور وفکر کی ضرورت پیش آتی ہے تو چار، پانچ سے زیادہ مفتی نظر نہیں آتے۔ جب ہمارا تخصص کا نصاب پورا ہونے لگا تو فرمایا: یاد رکھو! ہم جو تہمیں سند دے رہے ہیں، وہ اس بات کی سند نہیں کہ تم مفتی ہو گئے، بلکہ ہم اس بات کی سند دے رہے ہیں کہ تم نے تخصص فی الافتاء کا نصاب اپنے استادوں کی زیر نگرانی با قاعدہ پڑھ لیا اور اس کے امتحان میں کامیابی عاصل کی۔ ابھی مفتی نہیں

ہے۔ مفتی اس وقت بنو گے جب سالہا سال کسی ماہر مفتی کی ماتحتی اور نگرانی میں رہ کر اسکی ہدایات کے مطابق فتو بے لکھتے رہو گے۔ انہیں دکھاتے رہو گے، وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ پھر رفتہ رفتہ جب وہ تہارے فتوے پر اطمینان کرنے لگیس تو پھرتم مفتی کہلاؤ گے۔

میں نے ۱۹۲۰ء میں تخصص کیا اور پھر والد صاحب کی تربیت میں کام کرنا ۔ شروع کیا۔ حضرت والد صاحب کا انتقال ۱۹۷۱ء میں ہوا (بعنی سولہ سال بعد) اس وقت تک وہ میرے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھتے تھے، مجھے''نائب مفتی'' کہتے تھے۔ مولا نا عاشق اللی صاحب کو بھی''نائب مفتی'' کہتے ہیں۔

#### جنوبي افريقه كاواقعه

اب ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں۔مفتوں کی تعداد کتی زیادہ ہو چکی ہے۔ تخصص فی الافتاء میں داخلہ ملتے ہی مفتی کہلانا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی

تک تخصص کی تربیت بھی حاصل نہیں کی ہوتی۔ اور فارغ ہونے کے بعد تو با قاعدہ اپنے نام کے ساتھ بریکٹ میں مفتی کا لفظ لکھتے ہیں۔ بریکٹ میں اس لئے لکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ کسی اور نے لکھ دیا ہے حالانکہ لکھتے خود ہی ہیں۔

### مفتى بننے كا طريقه

خدا کے لئے دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ آپ مفتی ہو گئے۔ ہرگز خیال نہ سیجئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو تربیت حاصل کی، وہ بے کار چلی گئے۔ نہیں نہیں، وہ بہت قیمتی چیز ہے، بنیاد تیار ہوگئے۔ اب اِس بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اوروہ یہ کہ کسی ماہر مفتی کی ماتحتی میں رہ کر کام سیجئے۔ وہ تہاری غلطیاں بتائے گا اس پر خوش ہوئے، برا نہ مائیئے۔ بعض ایسے متکبر بھی ہوتے ہیں کہ استاد غلطی نکالی ہے، ایسے لوگوں کی بھی اصلاح نمیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایپ اور جب وہ نہیں ہوتی۔ ایپ آپ کومختاج سمجھ کر اپنے فتوں کی اصلاح کریں تو اس پر ان کے ممنون ہوئے۔ اس طرح کرنے سے پچھ عرصے کے اصلاح کریں تو اس پر ان کے ممنون ہوئے۔ اس طرح کرنے سے پچھ عرصے کے بعد آپ کے فتوے اس قابل ہو جا ئیں گے کہ علاء اس پر اعتماد کرنے گئیں۔

#### ہمارا حال

اس وقت ہمارا حال وہ ہو گیا ہے جو" اُسمحب طمتاع" کا تھا۔" فحۃ العرب" میں اس کا قصّہ ذکور ہے۔" اشحب طمتاع" لا لچی بہت تھے، اتنے لا لچی تھے کہ ان کا لا لچی ہونا ضرب المثل بن گیا تھا یہاں تک کہ ان کے نام کے ساتھ "طمتاع" (لا لچی) کا لقب لگ گیا ہے۔ چونکہ واقعۂ لا لچی تھے، اس لئے بچے بھی ان کا فداق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں جا دے تھے۔ بچوں نے چھٹر چھاڑ شروع کر دی۔ ان کی چھٹر چھاڑ سے تنگ آکر

ان سے کہا کہ فلال کے گھر مٹھائی تقسیم ہورہی ہے،تم وہال کیوں نہیں جاتے۔ جیسے ہی بچوں نے یہ بنا، وہ اس مکان کی طرف بھاگ پڑے۔ بچوں کو بھاگتے دکھے کرخود بھی بھاگ پڑے، بچوں کو بھاگتے دکھے کرخود بھی بھاگ پڑے، لوگوں نے پوچھا کہتم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے کیا خبر! واقعی تقیم ہورہی ہو۔ ایسا ہی ہمارا معاملہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مفتی لکھنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے مفتی کہنا شروع کیا تو سوچنے لگے کیا خبر! واقعی مفتی ہو گئے ہوں۔

### قرآن مجیدختم کرنے کامسنون طریقہ:

اب ایک بات درجہ حفظ و ناظرہ اور درجہ تجوید وقر اُت کے طلبہ و طالبات سے کہنی ہے۔ الحمدلللہ، آپ نے قرآن مجید کمل کیا ہے۔ کسی نے حفظ، کسی نے ناظرہ اور کسی نے جوید وقر اُت کے ساتھ۔ اس موقع پر میں آپ کو اپنے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا تا ہوں۔ اس ملفوظ سے پہلے جو بات وہ تمہید کے طور پر فرمایا کرتے تھے، وہ سنا تا ہوں۔

کیا آپ کومعلوم ہے کہ ختم قرآن کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جب سورة الناس پڑھتے ہیں تو فوراً ای مجلس میں الحمد لللہ سے شروع کر کے السقر سے او لسنک ھھ السمفلحون" تک پڑھتے ہیں۔ یہ ختم قرآن کا مسنون طریقہ ہے۔ جب اپنے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کا بھی مسنون طریقہ یہی ہے۔ حدیث میں "حالاً موتحلاً" کے الفاظ آئے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ ''اثرتے ہی فوراً سواری پرسوار ہوگئے''۔ یعنی قرآن مجید ختم کرتے ہی دوبارہ شروع کردو۔

## اینی زندگیاں قرآن میں ختم کر دو

اس مسنون طریقه، ختم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو نیا

شروع کیا، اسے بھی پورا کرو۔ والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس سنت کا حوالہ دے کر فرمایا کرتے تھے کہ''یاد رکھو! قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو قرآن میں ختم کرناہے''۔

حفاظِ قرآن پر اسکی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظِ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا، انہیں یہ قدرت بھی دے دی کہ وہ چلتے پھرتے بھی قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا، انہیں یہ قدرت بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اِس زیورکواپنے ساتھ رکھو۔ قرآن ایک ایبا رفیق ہے کہ جس کے ساتھ ہو جائے، وہ بھی تنہانہیں رہتا۔

#### اجازت حدیث (طلبر کی طرف سے درخواست برفر مایا)

میں آپ کوان تمام کتب حدیث کی اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت ویتا ہوں جو میں نے اپنے اسا تذہ سے پڑھی ہیں یاسنی ہیں یا جن کی اجازت مجھے بررگانِ حدیث نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اپنی سند بھی مختصراً بیان کے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے مسلم شریف مولانا اکبر علی صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑھی ہے جو وفات تک دارالعلوم کراچی میں استاذ رہے۔ اس سے پہلے مظاہر العلوم سہار نپور میں جلیل القدر استاذ تھے۔ انہوں نے مولانا منظور احمد صاحب سے بڑھی، انہوں نے حضرت سہار نپوری کی سند مشہور ومعروف ہے۔

بخاری شریف حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب جالندهری ؓ سے پڑھی ہے۔ انہوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ؓ سے پڑھی۔ حضرت شخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی سندات مشہور ومعروف ہیں۔

والد صاحب رحمته الله عليه سے مؤطا امام مالک، شاکل تزندی درسا پرطی

ہے۔ اور حسن حمین کی اجازت ان سے حاصل ہے۔ انہیں حسن حمین کی اجازت حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب رحمته الله علیہ سے حاصل تھی۔ اور یہ میری اعلیٰ ترین سند ہے کیونکہ اس میں میرے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمته الله علیہ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔

ا۔ میرے والد ماجد قدس سرہ

۲\_ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمته الله علیه

۳ ۔ اور حضرت شاہ فضل الرحمٰن ﷺ مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ

مجھے جن بزرگوں ہے اجازتِ حدیث حاصل ہے، ان میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی رحمتہ اللّٰہ علیہ (صاحب اعلاء السنن شامل ہیں، انہوں نے مجھے روایت حدیث کی اجازتِ عامہ مطلقہ عطا فرمائی ہے۔

اسی طرح درساً پڑھنے کے علاوہ تمام مرویات کی اجازت مجھے اپنے والد ماجد سے بھی حاصل ہے۔ اسی طرح حفرت مولانا محد ادریس کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ سے بھی ان کی تمام مرویات کی اجازت حاصل ہے۔ اسی طرح شخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے صحاح ستہ کی اجازت حاصل ہے، جو انہوں نے تحریری طور پر وارالعلوم کراچی عطا فرمائی اور میں نے چونیس کتابوں کے اطراف بھی ان کے پاس پڑھے ہیں۔ انہوں نے ان کی بھی اجازت مدینہ منورہ میں عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بھی جھے موالہ ت حدیث کی اجازت حاصل ہے۔

ان کے علاوہ شخ محمد حسن بن مشاط الملّی المالکی المدرس بالمسجد الحرام بمکة المكرمة سے بھی اجازت حاصل ہے۔ مكه مرمه میں ۱۲۰ ، میں جب پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، میرا پہلا حج تھا۔ وہاں اس وقت وہ مجدحرام میں مدرس تھے۔ فقہ مالکی کے جلیل القدر فقیہ

اور محدث تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی تمام مرویات کی زبانی اور تحریری بھی اجازت عطا فرمائی اور اینا سیط بھی عطا فرمایا۔

### حديث ' بمسلسل بالاولية''

انہوں نے مجھے حدیث' بسلسل بالاولیّۃ' بھی سنائی تھی۔ وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔اس کامتن یہ ہے:

﴿ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلرَّاحِمُونَ يَسرُ حَسمُهُ هُ الرَّحُسلُنُ، اِرُحَمُوا مَنُ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاءِ ﴾

یہ حدیث مجھ سے لے کر حفرت سفیان بن عیبینہ تک'', مسلسل بالاوّلیة'' ہے۔آگےاس کا'' تشلسل بالاولیة'' فتم ہو گیا ہے۔

یہاں ایک بات آپ سے بیعرض کر دوں کہ اگرچہ یہ حدیث ''مسلسل بالا وّلیۃ'' ہے اور میں نے آپ کو سنا کر اسکی اجازت بھی دے دی ہے لیکن بی حدیث میری زبان سے آپ کے لئے ''مسلسل بالا ولیۃ'' نہیں رہی کیونکہ آج ہی کے خطاب میں پہلے اور کئی حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ لہذا آپ کو مجھ سے ''سلسل بالا وّلیۃ'' حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ کسی اور ایسے استاذ کو تلاش کیجئے جس نے پہلے آپ کو کئی حدیث نہ سنائی ہواور وہ سب سے پہلے یہ حدیث آپ کو سنائے۔

الله تعالی ہم سب کو إن روایات اور بزرگوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا انِ الحمد للهورب العالمين ٥



مؤلف شیخ مجد صدیق المنشاوی

> اردوترجه ا**بوابالفرج**

مولاناخب الدمحمُور فاضل مَامعاً شرفيه

سبب العُلوم ٢٠- ناجد ودي رُاني انادِيل لابوّ ون ٢٠- ١٠



تَألِيف مَولَتَامُفَّى **مُخَدِّفًا رُوق صَّتَ فِلِلَّالِ**عَالِيَه (مهتم مَامِعه مُمُوديه مِيرهُمانْدُيّا)

سبب في العُلوم ٢- نابعهُ ودْ، يُزاني الأركل وَبِرُدُ وَنِ ٢٥٢٥٢١،